

اعلادضرت نیثورک www.alahazratnetwork.org

#### اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِدِيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهُ

بيش بماديني ومعاشرتي معلومات كاخزينه

## فيتاوي



الم المستدم وفي الخواس والعوام منتى محروارا حريثي

مكتبه قادريه فيصل آباد

پاک گول بازار، امین بور بازار فیصل آباد

#### جملة حقوق تجق ناشر محفوظ

| فآويُّ محدث أعظم                  | نام کتاب  |
|-----------------------------------|-----------|
| عُ الحديث ولينا محرروا راحم قاوري |           |
| قرالقادري                         | رتب       |
| 176                               | مفحات     |
| 1100                              | تعداد     |
| +20012F112                        | اشاعت اول |
| ايم شابد خل (الحدة رث) نون:22     |           |
| منتبه قادر مي ملآباد              |           |
| <u>4</u> 3/100                    | يْت       |
|                                   |           |



روستیمی مختبه قادریه فیصل آباد پاکول بازار،ایمن پور بازار فیمل آباد

| مؤتمر | فبرست                                                          | JE p. |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 6     | تغارف وشخصيت                                                   |       |
| 25    | حضرت محدث اعظم بإكستان بطور مفتي                               |       |
| 45    | قاوی میارک                                                     |       |
| 46    | عان قرآن إلى كاب وضوجيون كيرابي؟                               | 1     |
| 47    | بیان بوقت مجبیرامام و مقتدی بینے رہیں یا کھڑے؟                 | 2     |
| 48    | بان تمن آست كهنا جا ب                                          | 3     |
| 49    | بیان متم تو شاورقر آن یاک بلندة وازے پر صنا کیا ہے؟            | 4     |
| 52    | النكر سامام كے يكھے تماز ردهني كيسى ہے؟                        | 5     |
| 53    | المام بعفرصادق تماز باتحد كحول كريز معت يابا عدد كر            | 6     |
| 55    | آ مُدابلون مقلوعة بالين?                                       | 7     |
| 56    | امام مالك وامام اعظم امام جعفر جو تنول مدينة من مخير وضع نمازو |       |
|       | المتع بالمرصة كلوك من كيول تعقير ذكيا؟                         | 8     |
| 56    | و ہو بندی کے چھے تماز پر حتی کیسی ہے؟                          | 9     |
| 60    | المازيمي آراً ت تني يوحي جائے؟                                 | 10    |
| 62    | رئش منذ الم م يحير نماز جائزيانا جائز                          | 11    |
|       | ریش منڈ وامام اگر کیے کہی داڑھی سکھوں کی ہوتی ہے واس کے        | 12    |
| 62    | يكيفي لماز يرمني ليسي ع؟                                       |       |
| 64    | تارك دوزه داري منذ وادربازارش كهاندوال كريتي تاركسي            | 13    |
| 65    | وبالی کے بیچے ہماری السنت کی تماز کیوں نہیں ہوتی ؟             | 14    |
| 65    | نابیناغیر تحاط اور مورت کوب سر رکھنے والے کے چھے نماز کسی ہے؟  | 15    |
| 66    | لا دُوْسِيكِراستعال كرنا كيها يه: ؟                            | 16    |
| 68    | بیان گنیدے آ دازی کر رکوئ جود کرنے کیے ہیں؟                    | 17    |
| 68    | كنبد بالاؤد سيكرى آواز جيند يتكلم كي آواز بيامثل مثاب          | 18    |
| 69    | سنت عيرموكده ك يز من كاطريق                                    | 19    |
| 71    | غیرمقلدول پرنماز تر اور کے بارے میں 20اعتراض                   | 20    |
| 74    | ييان مئله احتياط الظمر                                         | 21    |
| - 77  | كاوك من جمعه كي جكه تماز ظهراداكري_                            | 22    |

| مؤنبر | قبرت                                                            | تبريحار |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 78    | بعدنماز فجريا بنجيًا نه ياعيدين مصافح ومعانقة كرنا كيها ي       | 23      |
| 79    | نماز کی دعاامام ہے مسلم اسلم مانٹنی کیسی ہے؟                    | 24      |
| 80    | نماز جر کے بعد بلند آواز ہے جمیر وہلیل پر هنی کیسی ہے؟          | 25      |
|       | الك مجدين كحالوك تمازيز عقر بحد بلندآ داز يدودشريف              | 26      |
| 81    | پرجے ہیں، یکیاہ؟                                                |         |
| 82    | مرد كوقبر من كيانا إجائي؟                                       | 27      |
| 83    | مجد کے جرے پر مال زکوۃ صرف کرنا کیا ہے؟                         | 28      |
| 84    | مسئله رويت بلال                                                 | 29      |
| 85    | ريد يو برجا تد كا علان كيا حقيقت ركه تا بي؟                     | 30      |
| 86    | ميده الى مرضى سے شادى كر سكتى ہے۔                               | 31      |
| 87    | رموكدت تكاح يرصنا كياب؟                                         | 32      |
| 88    | موسنول كالرك فلال بن فلال ين فلال عنكاح كرديا كفي عنكاح بوايان؟ | 33      |
| 90    | عورت اورا کی موتل مال کاایک مخص کنکاح می جع بوتا کیا ہے؟        | 34      |
| 91    | مسلمان مرد کی عیسائی عورت ہے شادی جانزے یا نا جائز؟             | 35      |
| 92    | ويوبندى مرزالى سے شادى كرنى كيسى ہے؟                            | 36      |
|       | اگر زید طازمت کے لائی میں بیعت فارم پر و تخط کر کے بظاہر        | 37      |
| 93    | مرزالي بوجائة اس كا تكان رع كاياتين؟                            |         |
| 96    | مرزانی ہے تکائے                                                 | 38      |
| 97    | تكاح يرتكاح اورعدت عن تكاح جائز إنس؟                            | 39      |
| 98    | ثبوت نكاح عمره جونيه كلابياتا وياميه بالمامداز رمول باك المنطقة | 40      |
| 105   | الكاح برنكاح كرفي والاقبيار                                     |         |
| 106   | الغ از کی خود نکاح کر عتی ہے۔                                   | 41      |
| 108   | وشد شکی شادی جائز ہے یائیں؟                                     | 42      |
| 111   | طفاق مجنون وهنيمن                                               | 43      |
| 112   | ا فی مورت کی سے تکائ کیا ہے؟                                    | 44      |
| 113   | الرُ كَى كُوشِهِ وت مع جِيمون مع الرُكَى مال حرام               | 45      |
| 114   | جہنروغیرہ کس کی ملکیت ہے؟                                       | 46      |

| صخفير | فبرت                                                                                                                          | فبرثاد | 7  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 115   | الى منكوحه كا دوده في لياتو تكاح رب كاياتين؟                                                                                  | 47     | 7  |
| 117   | زنا سے پیداشد واولا در انی کی دارث ہوگی یائیں؟                                                                                | 48     | 1  |
| 119   | ع في في الله المعلم وفرو فيسلم و الوقاح رج كا المين ؟                                                                         | 49     | 1  |
| 120   | اولاد كن بيدابوني راورت تكاح في تبيل كراعتي-                                                                                  | 50     | ı  |
| 122   | ورجوت مورث غير مدخوا كوسه طلاق برحلال بمعدت جيس                                                                               | 51     | 1  |
| 125   | جوامام کے کے تمن طلاقیں بیک وقت دے سے صرف ایک طلاق                                                                            | 52     |    |
|       | واقع ہوئی ہاں کے پیھے نماز پڑھنی کسی ہے؟<br>طلاق بطلاق مطلاق ، جلی جا، جلی جا، جلی جا، کے الفاظ سے کتنی                       | 53     |    |
| 132   | طلاقيس پزير کي؟                                                                                                               |        | I. |
| 133   | ند بود جانور كامركث جاسية وال كاكمانا كيساب؟                                                                                  | 54     | ı  |
| 134   | بحث ینے والا چندہ نے کر بھر فرید کرمزار پر نے تا ہے تو کہتا ہے آ<br>کو بیرصاحب نے تول کرایا پھراس بھرے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ | 55     |    |
| 135   | وویرها حب مے دول حری جران برے اور میں است مانا بیرانے:                                                                        | 56     |    |
| 136   | قربانی کاچیزه کهال صرف کرے؟                                                                                                   | 57     |    |
|       | تغريثا دمال أغي ضائب الحلدب                                                                                                   | 58     |    |
| 139   | ميول سے چندوليما جينے والے واقعام ديناجائزے يائيس؟                                                                            | 59     |    |
| 141   | اجض معابد كرام كوفض مرجزوى فضيلت مائن والاكسام                                                                                | 60     |    |
| 142   | آسينان ماظروناظر كس طرحين؟                                                                                                    | 61     |    |
| 143   | حضوطات مزارس بن بابه استدر برورتول كيسام؟                                                                                     | 62     |    |
| 44    | منوطيف نورين مراش كنورين سيس قول كيها ہے؟                                                                                     | 63     | 7  |
| 46    | آپ کویشر کہنا کیاہے؟                                                                                                          | 64     | •  |
| _     | الرآب ورين وآب كابيد عاك كرك دركون جراكيا ال                                                                                  | 65     |    |
| 49    | معلوم ہوا کہآ ب بشر جس کا جواب                                                                                                | 1      |    |
| 51    | المسند كمال عروع بوئ اورتح كدولبدكمال =                                                                                       | 66     |    |
| 51    | غوث إك نے اعفر قے لكھ فرقه مرجيك حنفيكوشاخ شاركياس كا                                                                         | 67     |    |
| 60    | مفصل جواب                                                                                                                     | 00     |    |

www.aiahazratnetwork.org



ß

# محدث اعظم پاکستان حضرت شیخ البحدیث و مولانا الوالفضل محرسر دارا حریسیات

حضرت في الحديث ١٩٠٣ه من الموسك الم ١٩٠٥ه من قصيده بال كر يخصيل بناله ضلع مرواسيدور بنياب على بيدا موسك والدكراي كا نام چدهري ميرال بخش تفاد والدو من بالدورة بي مروار احمد تام ركها داورة ب في دوران ميران ميران من تفاد والدو تنام دادا وي مروارا حمد تام دركها داورة ب تفاد وابنانام "محدمر دارا حمد "تحرير فرمايا

ابتدائی تعلیم تصبددیال گڑھ میں پائی، اسلامیہ بائی اسکول بٹالدہے میٹرک کا امتحان باس کیا، ایف اے کی تیاری کے لئے 1926 میں لا ہور تشریف لائے،

" المرشدوامن ول می کند کرجاای جاست کا وقت آسی ا متحده بهندوستان کے صوبہ بنجاب کا مرکز علم ونن لا جورکی مرکزی الجمن حزب الاحتاف کا عقیم الشان جلسہ بیرون دیلی دروازه این زرشامیانہ ملک و ملت اور دنیائے اہلست کے تمام شہرہ آفاق علماء و مشاکح کا دیکش فظارہ فیش کرد ہاتھا۔ کہم وعمل کا تاج کل صفرت صدرالا فاصل مولا نامجر تھیم الدین مرادآ بادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران خطاب بیاعلان قربایا۔ الدین مرادآ بادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران خطاب بیاعلان قربایا۔ "دحضرات! امام اہلست مجدودین و ملت مولانا شاہ احمد رضاحاں پر بلوی

كالمنزل التراب كريو الله المنتور المناور

والعوام جية الاسلام مولانا شاه حامد رضاخان فلان گاڑي سے تشريف لارہے بيں۔"

اس اعلان کو بزارول کے اجتماع ش ایک اسٹوڈنٹ سرایا گوش سروار استان نامی بھی سن رہا تھا۔ اور یہ فیصلہ کے بغیر شدرہ سکا، اوراس کا یہ فیصلہ درست تھا کہ جس شخصیت کا تعارف اپنے وقت کا صدرالا فاضل فضیلت و درست تھا کہ جس شخصیت کا تعارف اپنے وقت کا صدرالا فاضل فضیلت و کرامت کے خوبصور ن الفاظ ہے کررہا ہو، وہ شخصیت خود کتنی بلند مرتبت اورامام شریعت وطریقت ہوگی، اور بیا تدازہ بالکل سمج ثابت ہوا۔ چنا نچہ قدرت نے حضرت ججۃ الاسلام کی صورت می سرداراحد کو ایک ایما سردار فراہم کردیا، جس کی تعلیم وزیبت نے ایک ایک ایما سردار کو عالم، فاضل، شخ الحد بیث اور بحدث اعظم پاکستان بنادیا۔

کو عالم، فاضل، شخ الحد بیث اور بحدث اعظم پاکستان بنادیا۔

دواداورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داداوست۔

#### مولاناسرداراحمه جحة الاسلام كى بارگاه ميس

ا مام احمد رضا خال قدى مره كاشا براده ججة الاسلام مولا تا حامد رضا خال لا بدور ش جلوه فرما تقايعوام كى بات بيس ، خواص كه ديده ودل بحى فرش راه عقد اب بيرون و بل دروازه لا بوركا جلسه كاه ، جلوه كاه الل نظر تقايد حضرت موصوف كاحسن خدا دا د ذكا بول كو فيره كرد با تقايد "لا بهورش دولها بنا حامد رضا ما مدرضا" كى چارول طرف دهوم هى ، كه بهى مردارا حمد كشال كشال حضرت حامد رضا" كى چارول طرف دهوم هى ، كه بهى مردارا حمد كشال كشال حضرت جمة الاسلام كى بارگاه تك رسا به وار ذيارت و دست يوى كى سعادت ميسرا كى ، في خنال نظرابنا كام كرگيا ، اب لا بهور سي بهى ايف اسكاطالب علم امير جية في خنال نظرابنا كام كرگيا ، اب لا بهورس بهى ايف اسكاطالب علم امير جية

صرف وتو کی ختک مردلیپ وادیوں سے گزرتا، جب اس کو تفقد فی الدین کی منزل نظر آئی تو اس نے اس کے وقت کے سب سے بوے فقیر معظم مولانا شاہ الحاج مصطفیٰ رضاخاں کے حضور پایا۔ فقیرہ حضرت مفتی المقلم مولانا شاہ الحاج مصطفیٰ رضاخاں کے حضور پایا۔ اب منیۃ المصل کے ابواب روش تھے۔ اور فقد کی اس بجیادی منزل میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ تفاقی علیہ جیسا استاد میسر آئی ہیا۔

بدواقعد ب كه حضرت جية الاسلام كى تربيت اور حضرت مفتى اعظم كى تدريس في مولانا سرداراحد كوايك ايسه بحر العلوم (حضرت صدر الشريعه مولانا المرداراحد كوايك ايسه بحر العلوم (حضرت صدر الشريعه مولانا المحرعلى اعظمى رحمة الله تعالى عليه ) كرساحل تك يبونها ديا، جو خير آباد كاعلوم كالمخينة اور رضوى معارف كاخزينة تعال

#### بریلی سے اجمیر

سيقادرى فيضان كئے يا چشتى نسبت كدا ب مولانا كى منزل دارالخيراجير خواجه خواجهال كى چوكف اور حضرت صدرالشريعه مولانا امجه على رحمة الله عليه كى محبت و خدمت ميں علوم وفنون كى يحيل تھى، چنانچه رضوى خانفاه كابيه پردرده جامعه معيديد عثانيه اجمير مقدس ميں اسپينام وعرفان كى بياس مسلسل آئے سال تك بجما تار با، اور اسپيءَ استاد كے حضور معقول اور منقول علوم كى منزليس مل كرتابيال تك پردان چرعاكم بيشجروعلى سدا بهار ہوگيا،

اجمير مقدى كے قيام من حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزيز محدث مباركورى بانى وارالعلوم اشرقيد مباركور حصرت مولانا غلام يروانى فيخ الحديث جامعد ضويد مظهر اسلام يريلى وحصرت صدر الصدور مولانا سيد نلام

#### الاسلام بوكرمركز ايمان وأستحيى بريلي شريق كي جانب روال دوال تعا\_

#### تعليم وتربيت

شہریر یلی محلّہ سودا کران خانقاہ عالیہ رضوبہ کی تلی میں ایک طالب علم صرف ونوکی ابتدائی کتاب ہاتھ میں لئے ،سرکاری الشین کی روثنی میں کھڑا مومطالعہ تھا، تخصیل علم کے بیا عداز ہوے دکش تھے۔ دات کے سنائے کا عالم اس طالب علم کے درخشال مستقبل کو آ واز دے رہا تھا۔ کہ اسحہ میں مرفی روحانی وہادی رحمانی حضرت جیت الاسلام کی نگاہ جن آ محام وہمل کے اس دیا دو ان وہادی رحمانی حضرت جیت الاسلام کی نگاہ جن آ محام وہمل کے اس دسیا طالب علم پر جا ہڑی، آپ کی شفقت بے نہایت نے آ واز وی، " اس دسیا طالب علم پر جا ہڑی، آپ کی شفقت ہے نہایت نے آ واز وی، " قدر سیا طالب علم پر جا ہڑی، آپ کی شفقت ہے نہایت نے آ واز وی، " قدر سیا طالب علم پر جا ہڑی، آپ کی شفقت ہے نہایت نے آ واز وی، " والاسلام) مروارا حمد کو مطالعہ کے لئے ان کے کرے میں روثتی فراہم کی الاسلام) مروارا حمد کو مطالعہ کے لئے ان کے کرے میں روثتی فراہم کی جائے۔

واقعات بتارہ جیں، کہ جراغ کی روشی جی طالب علم اپنادیدہ و دل فروزال کرتا، صغرت موصوف کے زیر مار تعلیم وتر بیت کے متازل یوی تیزی سے مطے کر رہا تھا۔ اب اس کے طعام و قیام کا انتظام بھی رضوی دولگدہ سے متعلق تھا۔ تا آ نکہ لوگ ہے گان کرنے کھے کہ یہ طالب علم فائدان رضا کا ایک فردہے،

در کھنے والول کا بدیان ہے کہ کی طالب علم مجد میں ہوتا تو عابدوزابد، خانقاہ میں ہوتا تو فتائی الشیخ اور دسرگاہ میں ہوتا تو تخصیل علم میں شاخل ہور سزایا اور ترکیزنظر آتا۔

بیقوروزاندکامعمول تھا کہ صمرومغرب کے درمیان حضرت مدر الشریعہ
کے ساتھ چہل قدی بیں بھی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے ہاتھ بیں ضرور ہوتی
عادر کہیں بھی کوئی موقع میسر آجا تا تو علم کے حصول بیں کوئی منٹ ضا کتے نہیں
فرماتے چنا نچہ فاصل خیر آبادی ک شرح مرقا قانبیں اوقات بیں آپ نے
پڑھی،

حضرت في الحديث كا زعد كى ش النها اكابر سه بها الشخف ادراسا قذه كا جذب الحراس بدويد الم بالا جاتا به النها استاذ الكل في الكل حضرت كا جذب احترام بدويد الم بالا جاتا به النها استاذ الكل في الكل حضرت مدرا بالمرابع النها واحرام كا بكرنظرة ترا ما المحدد المرابع المنام لية توادب واحرام كا بكرنظرة ترا مرابع المنام المناه مدرا بالمرابع المناه المناه

الل سنت امام احمد رضا کا تام تا ی توان کا وظیفہ تھا۔ ان سے یاان کے تلاقہ اور تلافہ ہے کو تبعت اور تلافہ ہے کا قدہ سے متعلق مساجد مداری میں ہرجگہ آپ کو تبعت رضا نمایاں نظر آ سے گی، چنآ نچہ برصغیر ہندویاک کے علادہ برطانیہ ، جنوبی افریقہ ، ماریشس میں مجدرضا می رضوی سوسائی ، خانقاہ قادر بدرضویہ می رضوی اگر بقہ ، مانقاہ قادر بدرضویہ می رضوی اکیڈی بنی رضوی عیرگاہ ، قادری رضوی مرکزی مسجداور جامعدرضویہ آپ بنی کی اور آپ کے ارشد جلانہ وکی یادگاری، ،

سیسب کونتی ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا کراس رنگ ہی حضرت موصوف اپنی مثال آپ تھے، بی وجہ ہے کہ ان کی زعرگی سلف صالحین کی طرح احقاق جن وابطال، باطل کے جذبے سے بحر پورنظر آتی ہے، کیا مجال ہے کہ ان کی طرح احقاق جن وابطال، باطل کے جذبے سے بحر پورنظر آتی ہے، کیا مجال ہے کہ خلاف سنت کوئی عمل ان کے سامنے آئے ، اور واااصلاح نہ کریں، وضح معترت کے مقابلے بھی جلب منفعت نام کی کوئی چیز ان کی زندگی بھی نظر بیس آتی ، اس راہ بھی جومصائب وآلام سامنے آتے مہر وشکر نہ کی ساتھ سہتے اور ہر حال بھی مسلک ایاست کی ترویج واحیا قریاتے، کے ساتھ سہتے اور ہر حال بھی مسلک ایاست کی ترویج واحیا قریاتے، اسلاف کے مسلک اور علی برتری کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارہ نہیں اسلاف کے مسلک اور علی برتری کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارہ نہیں فریاتے، جامعہ معینیہ حالی ہے جہر مقدس کا ایک واقعہ خود راقم الحروف سے بیان فریا ہا۔

جامعہ میں آیک فاضل مدرس جامع معقول ومنقول ہتے، آیک دن درس میں الا مام البر طوی کی تعقد فی الدین کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اعلاضر ت فاضل بر طوی فقد میں ماہر تھے۔اس جملہ میں فقد کی قید احتر ازی تھی۔اشارۃ فاضل بریلوی قدی سره کی علوم معتول پر مبارت کا انکار ما معتول پر مبارت کا انکار ما معتول بر مبارت کا انکار دار در بر منزو دن معتوت کی معرکة قا دا اور امکان گذب باری تعافی کے دو پر منزو کتاب السیوت کی معرکة قا دا اور امکان گذب باری تعافی کے دو پر منزو کتاب السیوت کی معرکة کا ایک ورق کھول کر قاضل مدرس کے سامنے ورس میں بیٹھ گئے ، اور اس پر اظہار خیال چاہا ۔ مدرس فیکور فاضل ہے ۔ وو چار بارد کھتے بی کبا، میں پہلے مطالعہ کرلوں پھر کتاب کے باب میں پچھ کہ سکول گا ۔ چنا نچہ دو سرا اور تیسر ادن بھی آ گیا، اور بید کہ کر قاضل فیکور نے کہ سکول گا ۔ چنا نچہ دو سرا اور تیسر ادن بھی آ گیا، اور بید کہ کر قاضل فیکور نے کتاب اور مصنف قدس سره کی افر اوی حیثیت کا بر ملا افر اور کرلیا کہ اسین میسی کتب السیوح" اپنے موضوع میں اور اور سے، قاضی اور افتی آمہیں جیسی کتب السیوح" اپنے موضوع میں اور اس میں موجود ہے، اور اس کا مصنف معتول کے علی ما حدث کا خلا مداس میں موجود ہے، اور اس کا مصنف معتول (منطق وقل فد) پر استحضار دکھتا ہے،

ی کی بدوں کے بل پوری پوری رات کتب درسید کا مطالعہ فرماتی، ایپ استاد کرائی معنت شاقہ فرمائی، است کتب درسید کا مطالعہ فرماتے، ایپ استاد کرائی معنرت صدرالشر بعہ مولا نا انجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جروثت حاضرر ہے، عصروم فرب کے درمیان بھی حصول علم کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیے الله مام البر ملوی کی نصنیفات اور تحقیقات عالیہ تو آپ کا جزوائیان ویقین تھیں۔ حضرت بحرالعلوم اور فاضل خیرا آبادی کی کتابوں کو بری وقعت دیے ، رو وہا بیاور رافضیہ بین ان بزرگوں کی عبارتی جموم بوی وقعت دیے ، رو وہا بیاور رافضیہ بین ان بزرگوں کی عبارتی جموم جموم کر بڑھتے بڑھاتے اور دار تحسین دیے۔

آپ کے مشاریخ حدیث میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ،
حضرت سید آل رسول مار جردی اور اعلیٰ محر ست امام احمد رضا فاضل پر ملوی
قد ست اسرارہم کے اسا تمامیاں جیں ،اس طرح علوم منطق وقل غدیمی آپ کا
سلسلہ ذرین امام حق مولیٰ فعل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا

ان فضائل ومحاس کے علادہ آ پکوسلسلہ عالیہ چشتہ ہیں دھ رہ شاہ مجھہ سرائ الحجہ الحق چشتی گروداسپوری رحمۃ اللہ تعالیہ قادر بیرضو یہ جس و خلافت کا شرف بھی حاصل تھا۔ سرید برآ سلسلہ عالیہ قادر بیرضو یہ جس آ ب اکپ مر بی طاہری و یاطنی دھ رہ جۃ الاسلام شاہ مجہ حامد رضا خال قادری بریلوی محمد اللہ علیہ ہے افرون و مجاز ہے ۔ افاصل علا می ایک بری تعداد آ ب کے محمد اللہ علیہ بری تعداد آ ب کے سیسو کے طریقت کی امیر ہے ، آ ب کے خلفا و دخلانہ و کے ذریعے اس سلسلے کے مریدین یا کہتان کے علادہ برطانیہ افریقہ مارشیس اور سری لئکا ہی بھی کھر سے بائے جاتے ہیں ،

حضرت شیخ الحدیث کی ذات میں ان سلاسل کا طروا تمیاز ،''احقاق وابطال باطلی'' کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ بے دینوں کا رد بری توت سے فریاتے۔ السیخ تلا غدہ اور مستر شدین کو اس کا تھم دیتے ، اور ایسے موقعے پر الامام البریلوی کے بیاشعار جموم جموم کریڑھتے ،

#### اجمیر سے بریلی

آخروہ وقت آئی کیا کہ حمد والشراعید کا تھی ذہلے مغتی اعظم ہند کا جا ہوا ہو جہ الاسلام کا اسرائی اوادت وعقیدت کی آخری قرارگاہ" ہر بلی اواد اور یادگار آئے این اوادت وعقیدت کی آخری قرارگاہ" ہر بلی تدر لیں اواد اور یادگار آئے خر سے منظر اسلام میں ہدایہ اخیر این ہے آئی تدر لی زعرگ کا آغاز کیا، جامعہ رضویہ منظر اسلام جہاں آپ کو مطالعہ کے لیے لائیں قراہم کی گئی تھی ، اب آپ کو وہاں پرکو چک میں علم و وائش کی ردشی کی سیلانے کے لیے مقرد کیا جا چا تھا۔ یہ بلی کی صح کیے یاعلم و فعل کے سورج کا طلوح ، کداس نے گر خدا کی افغاء یہ بلی کی صح کیے یاعلم و فعل کے سورج کا طلوح ، کداس نے گر خدا کی افغاء کی آ مدے منظر اسلام میں غیر معمولی چہل جہاں تی مجارد کی میارتوں کو یاد کے سوال و جواب ہے آ راستہ اپنے استاد گرای کے موال میں خواب ہے آ راستہ اپنے استاد گرای کے ماشے حاضر نے۔

حضرت سيدى واستاذى في الحديث نور القدم قده في بدواقعة فودراقم الحروف سے بيان فرمايا كه طلباء اس سے بيلے كه مسائل نقه بيس بجو كہتے ، شرح ومتن بيس الجحت احتراضات كرتے آپ في فقد اور اصول نقد سے متعلق چند سوالات ارشاد فرمائ ، جدايہ اخيرين كے طلبه دم بخو د لا جواب شخص جد سوالات ارشاد فرمائ ، جدايہ اخيرين كے طلبه دم بخو د لا جواب شخص خددانى كا سادا نشه برن تھا۔ اور نبيس بيشعور بو چلات كرتے قطر سے خدوانى كا سادا نشه برن تھا۔ اور نبيس بيشعور بو چلات كرتے قطر سے خدوانى كا سادا نشه برن تھا۔ اور نبيس بيشعور بو چلات كرتے قطر سے خدوانى كا سادا نشه برن تھا۔ اور نبيس بيشعور بو چلات كرتے قطر سے بين بيشمور بو چلات كرتے تاہم بيا ايا ہے۔

اُدهر به پرلطف چمیز عجهازتنی اورادهر حضرت شیخ الحدیث کا مرکز آرز و مرقع خواص وعوام حضرت جیه الاسلام مولانا شاه محمد حاید رضا خال اس علمی منظرے لطف اغدوز ہورہ ہے۔ فرط مسرت سے آپ کی یا چیس کھلی تھے۔
تھیں، ،،اپ صاجز اوے جیلائی میاں سے باربارار شادفر مارہ ہے تھے۔
دیکھو! کل کی بات ہے، مولانا نے ای مدرسہ میں میزان شروع کی تھی ، اور
آج خودعلم کے میزان دکھائی وے دہ جیں ، ادھر مسلسل دار تھییں تھی ، اور
ادھر شیخ الحدیث کی تقریر، ہداریا خیریں جی فقد اور موضوع فقد پر میر حاصل
ادھر شیخ الحدیث کی تقریر، ہداریا خیریں جی فقد اور موضوع فقد پر میر حاصل
مختکوفر مارہ ہے۔

تدریس کا بیا تفاصین آغاز تھا کہ عظر اسلام پریلی کے درود ہوار آباد
اور طلباء شاد ہے، فیضان رضا کا دریا مون پر تھا۔ پھرائی فیضان نے جب
دعفرت موصوف کو جامعہ رضوبیہ مظہر اسلام محید بی بی جی صاحبہ پریلی شریف
میں شیخ الحدیث کی مسند پر قائز کیا تو پر ما ہے افغانستان تک کے طلباء آپ
کے ارد کر دجمے ہو گئے ، ہر طرف قال الله وقال الرسول کا غلغلہ بلند تھا۔ مظہر
اسلام میں دورہ صدیت کا بیمبارک دور پرصغیر کی تقسیم تک دیا،

قیام پاکستان کے بعد حضرت شیخ الحدیث نے مفتی اعظم ہند کے اشارے کے مطابق قیمل آباد پنجاب کو اپنا مشتقر بتالیا، اور اس طرح پاکستان شیخ الحدیث کی ذات میں محدث اعظم پاکستان میسرآ حمیا۔

#### بريلي سے لائلپور(فیصل آباد)

فالق كائتات كوية منظور تفاكه فيعل آبادكي ذرخيز زيس خدام دين وطت علائك الله منت سه آباد وو و المت المنت سه آباد وو و يتاني كالمتنان في جمنك يازار كالمتنان في جمنك يازار كالمتنان من مناز جعد كا آغاز فرمايا منظول خدا دور دور سه آب كا دعظ سنن

کے کے فوٹ پڑی ، آپ کی گفتار نے ہزاروں باکردار افراد پیدا کے ،
اور فد بہب تق اہلست وجماعت کی وہ حمایت فرمائی ، کدند صرف فیمل آباد
بلکہ پاکستان کا ہر شہردین تجازی کا مرکزین گیا ، مساجدو مداری و فائقاہ قبل و
تال محمدے کو بینے گئے ،

نظامی دران ، فیرآ بادی تحکمت اور رضوی مسلک ایلسد کی نشرو اشاعت کے لئے جامعہ رضویہ مقلم اسلام کی بنیاور کمی ، دورہ حدیث شریف آ اشاعت کے لئے جامعہ رضویہ مقلم اسلام کی بنیاور کمی ، دورہ حدیث شریف آ ب نے خود پڑھانا شروع کردیا ، آپ کے ظم وفضل کی آ وازاس قدر بلند ہوئی کہ نہ صرف طلباء بلک علاء نے آپ کے چاروں طرف ڈیرے ڈال ویک ما تا آ تک جامعہ رضویہ کے فارغ انتصال علاء شصرف پاک و جند بلک مرک لئک ، ماریش ، جنو فی افر ایقہ اور برطانیہ ضدمت دین کے لئے پھیل گئے ، مرک لئک ، ماریش ، جنو فی افر ایقہ اور برطانیہ ضدمت دین کے لئے پھیل گئے ، مادر جبال بیو شخ وفعرت نے ان کے قدم جوم لئے ،

#### معمولات

سنت رسول صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کا عامل اہلسدے کا حامی اور پاکستان کا محدث اعظم ، بھی اوصاف آپ کے معمولات کا بھی عنوان ہیں ،صورت و سیرت میں وصاف آپ کے معمولات کا بھی عنوان ہیں ،صورت و سیرت میں کوئی بات خلاف شرع پاتے تو سخت برہم ہوتے ، مسئلہ شرعیہ سے آگا وفر ماتے ، تو برائے اور آسئدہ شریعت کے مطابق ممل کرنے کی تلقین کرتے ،

#### وظيفه شب و روز

طلوع مع سے سلے بیدار ہونا، ضروریات سے فارخ ہوکر ذکر و

مناجات کرنا ،شای مجد جی نماز پنجگانه کی جماعت جی تجبیراولے ہے بہلے حاضر ہونا ، درس و تدریس کی مسلسل مصرو فیات کے باوجود اشاعت مسلک الل سنت کے لئے جلسول میں شرکت بھی فرماتے، خدام و مریدین کی درخواست ردنبیں فرماتے ، سب کی سنتے اور سب کو ستاتے ، مگراسیتے معمولات میں فرق نہیں آئے دیتے ، جو کام جس وقت اور جس مقام کے کے متعین ہوتا ای وقت اور ای مقام میںاے ادا فرماتے ، نماز جعہ کے لئے اگر جد کراچی جا کرعوس قادری رضوی عی شرکت کرتے ہی کیون نہ والیس آنایزے، اامکع ربھی آتے وان شب وروز کی مصروفیات کے باوجود لدريس كے اوقات على بروقت تشريف قرما بوت، مديث يرحات ہوئے کوئی صاحب کیوں ندآ جا تھ توجہبیں فرماتے ، ان اوقات میں دست بوی اور منتکو بخت نابسند فرمات، قصیده برده اور امام ابلسنت اللیمفر ت مجدد اوین وطنت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاصل ہر بلوی کے اشعار جو وقت جبال بھی میسر آجاتا، اکثر اینے تلاندہ اور نعت خوال ہے سنتے اور شادشاد ہوتے۔ بایں ہمہ عصر ومغرب کے درمیان استفتاء اور خطوط کے جوابات عطافر ماتے مہمانوں سے ملاقات آنے وابول کی مذہرائی، بحد عشاءا ہم معاملات برغور ، خدام دین ، خدام رضا کودین مشورے ،مسجد و مدرسے تعمیری منعوب، یہاں تک کہ جا درشب ہرکس وناکس بیتن جاتی، طلبون کے تھے بارے مطالعہ کرتے کرتے سوجاتے ، مگر جامعہ ضور مظلم اسلام کی جار و بواری میں وین کا درو بیلومیں اور ملت اسلامیدابلست وجماعت كاعم دماغ من لئے ايك شخ الحديث كى ذات بهوتى جو بيدارنظر :57

مخفر بدکدآ پ کے کیل ونہار خدمت دین اور خدمت فکق ہے ہمیشہ روشن ريخ ،اورآب كي خلوت وجلوت سنت رسول ملى الله عليه وسلم كا آينه نظرة تي،

ميدمشابره توبرسول كاب كركهاني يين ليندوية شي سنت كرمطابق بميشدالا يمن چيش نظر موتا، وائے ينے من ساجتمام موتا كدوائے باتھ ب فرش بدر تھی ہوئی ہرج اٹھا کر جائے نوش فر ماتے ،ای طرح مسجد کی حاضری من جوت سے بایاں باؤل سلے اور دایاں بعد من نکالے ، اور مسجد من دایاں یاؤں سلے اور بایاں بعد میں داخل فرماتے ،ای طرح مسجدے تکلتے موے بایاں یاؤں پہلے اور دایاں بعد میں تکالے اس طرح کہ بایاں یاؤ جوت برر کتے اور وایاں ملے جوتے می وافل قرماتے چر بایال۔ محدث اعظم یا کستان علیه الرحمد کے شب وروز کی بیدادا تعی تنعیس ،جن

میں سنت اور سنت ی<sup>عمل</sup> کی کرامت کا صدور ہروفت نظر آتا تھا۔

#### حج و زیارت کے لئے دوبارہ حاضری

حرين طيين من بهلي حاضري كاشرف معرت في الحديث بريلي شریف سے مفتی اعظم بند کے ساتھ 1945ء میں حاصل کر چکے تھے۔اور بقول حضرت حامي

مشرف كرية شدبي حياره جاي غدایاای کرم باردگر کن

دس سال 1955 و تک مج وزیارت کی دوبارہ حاضری کے لئے بے جین رہے کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بادا وہ 1956 وش آسمیا،

اس سفروسیله ظفر کے لیے کی درخواتیں فیصل آبادے دی کئیں، جو
مانظور ہوئیں۔ اور راقم الحروف کا نام قرعداندازی میں نکل آیا، اور'' قرعہ
فال بنام من ویوانہ زوند' بھے اس سفر تج وزیارت میں کراچی سے مکہ و
مدینہ جائے آئے معزت کی معیت دخدمت کا شرف حاصل رہا،
داواورا فا بلیت شرط فیست کی کیشرط قابلیت داواوست

اندازسنربیدم کداس کی پہلی منزل ( تیل ج ) مدیندم اور آخری منزل ( بعد ج ) بعد میندر با اور آخری منزل ( بعد ج ) بھی مدیند رباء آپ کاکل قیام مدیند میں 54 یوم رباء مبحد نبوی صلی الله علیه وسلم بیس می مجھے العقیدہ افراد کے ساتھ تماز یا بتا صت اوا فرماتے رہے ، گنید معنزی کی جھاؤں میں قیام کا شرف حاصل رباء مبحد نبوی مسلی الله علیه وسلم میں فصائص کبری کا مطالعہ فرماتے ،اور دی این گنید خصری پر ہوتیں ۔ " کعیہ کے بدرالدی تم پہر در دن در ور "اور مطفی جان رحمت پہر ہوتیں ۔ " کعیہ کے بدرالدی تم پہر در دن در ور "اور مطفی جان رحمت پہر الکھول ممال مکانڈ داند من وشام چیش کرتے ،

حرمین طیمین میں آپ نے مسلک جن اہلسدے و جماعت پر جس استقامت اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم میں جس محبت و ارادت کا مظاہرہ فرایا۔ وہ آپ کی سیرت کا بڑا در فشاں باب ہے، جو آپ کی مستقل سوائح میں ڈیبعنوان ہوگا۔

اس دور میں استقامت علی الشریعت کی بیر بوی روشن مثال ہے، کہ

#### آپ نے فوٹو سے مشتنی پاسپورٹ پر جج وزیارت کاسفر کیا۔

#### تلامذه

عالم الغیب والشبادة نے آپ کے درس میں بڑی برکت عطافر مائی تھی ا علوم وفنون کے علاوہ عدیث میں آپ کے تلاقدہ کی تعداد برکو چک ہندو پاک میں سینکڑوں سے متجاوز ہے ، چندمشا میر تلافدہ کے تام میہ بیں ا بیک علامہ عبدالمصطفیٰ از ہری (مرحوم) سابق ایم این اے شیخ الحدیث وارا لعلوم امجد بہرا کی ۔

جلة مولاناوقارالدين (مرحوم) عظم تعليمات نائب شيخ الحديث دارالعلوم المجديد كراچى \_

جلا مولانا غلام رسول فيمل آباد شخ الحديث جامعد رضويد مظهر اسلام اللهدر

جئة مولانا مفتى محد شريف الحق امجدى مفتى دارالعلوم اشرفيه مصباح العلوم مبارك يور

به مولا تا تحسین رضا خان صاحب (مرحوم) سابق صدر المدرسین عدرسه منظراسانام بریلی شریف -

🖈 مولامنامفتی عبدالقیوم بزاروی ، ناظم اعلیٰ جامعه نظامیدرضو بدلا مورب

الله مولينا الحاج الوداؤد كرماد ق مدير ماينام در ضاحت مصطفى محرانوال...

الما مونينا الحاج محدصا برالقادري سيم بستوى مدمر ما منامه فيض الرسول

#### براؤل شريف بستى بهند

- الاسلام اعظى مندر
- 🏠 مولاناعبدالرشيد شخ الحديث جمنك.
- الملا مولانا ابوالحسنات محمداشرف يشتى سالوى شخ الحديث سال شريف.
  - 🚓 مولانا ما فظ الله بخش رحمة الله عليه وال مجمرال\_
  - 🖈 مولا تاسيد جلال الدين شاه (مرحوم ) بمحى شريف.
- الله مولانا منايت الله وحمة الله عليه (مرحوم) مناظر ابلسوي ما تكارال
  - الله مولانا ابوالمعالى محمين الدين شائعي ، ناظم اعلى جامعة قادريد في مل آباد.
  - الم مولا تا ابوالشاه محمر عبد القاور شبيد لا مكيوري قدس مره فيعل آباد
    - الله مولاناسيدزابد على شاه رحمة الذعليه (مرحوم)، جامعه توربيد رضويه فيمل آماد
      - المناسفتي محداهن مبتم جامعداميني فيعل آباد
        - المن مولانا إوالاتوار محر عنارا حمد فيعل آيادي
  - المن مولاتا عافظ احسان الحق (مرحوم) مدرس جامعه امينية فيعل آباو\_
    - 🖈 مولا نامفتی محمد سین شخصروی جامد فو میدر تسویه محمر
- المناسيد مولانا سيدسين الدين شاه ناظم اللي جامعه رضويه فيا والعلوم راوليتذي
  - المنا مولانا فيض احداد لي شخ الحديث جامعداويسيه مهاوليور
- المعدالمصطفى اعظمى في الحديث رحمة الشعلية كموى مسلع اعظم كرو

A the Appropriate to

and and and

#### المتا راقم الحردف محمد ابرائيم خوشتر صديق قادري رضوي جنوبي افريقه

#### نائب اعليحضرت كي رحلت

مخترب کرآ فاب علم وضل سائه سال تک اپنی کرنوں سے بیتارہ وام و خواص طلباء علماء ملت اسملامیہ ابلسست کو اپنے فیضان سے تابدار کرتا ہوا، 29 رجب الرجب 1382 من 198 رخبر 1962 وی درمیاتی رات کو کر رجب الرجب ہوگیا، آپ کا جسد مبارک شاہین ایک پریس کے ذریعے کراچی سے لاکن رالیا گیا، اشیشن سے جامعہ رضویہ تک علماء مشاکح عوام کراچی سے لاکن رلایا گیا، اشیشن سے جامعہ رضویہ تک علماء مشاکح عوام کے بہاہ بجوم نے ایمان افروز نظارہ بھی دیکھا کہ آپ کے جنازہ پرنوری کی جاری ہواری کی دیکھا کہ آپ کے جنازہ پرنوری کی جاری ہواری کا نام و نشان نہ تھا۔ تماز جنازہ مولانا ابوالشاہ می معبدالقادرا حمد آبادی شہید ابلسمی قدس سرہ نے آپ کی وصیت کے مطابق میدالقادرا حمد آبادی شہید ابلسمی قدس سرہ نے آپ کی وصیت کے مطابق پر حمائی، نماز جنازہ شی تمن لاکھ فرز تداو حید ورسالت کی شرکت علماء مشاکح پر حمائی، نماز جنازہ شی ترضوی جامع معبد فیمل آباد شی زیادت گاہ خاص و عام کی بنائی ہوئی می رضوی جامع معبد فیمل آباد شی زیادت گاہ خاص و عام

مفتی اعظم بهندمولانا شاه مسلفی رضاخال قدی سره العزیز نے خود
این اعظم خلفا دادر آمید جلیل کی تاریخ وصال این اشعار عی ارشاد فر مائی
مرگیافیضان جس کی موت سے اے وہ "فیض ائتا" جاتا دیا
" یا بجیب اخفر لہ" تاریخ ہے کس برس وہ رہنما جاتا دیا
د ہوکا سرکاٹ کرتوری کہو جاتا دیا

#### بإقيأت صالحات

آپ کی با قیات، صالحات می تمن صاحبز ادے اپ والدگرامی وقار کے مند کے امین اور عام کی دین متین جیں، آپ کی کنیت ابوالفعنل کی رعایت ہے تنیوں کے نام مندرجہ ذیل جیں۔
رعایت سے تنیوں کے نام مندرجہ ذیل جیں۔
ساجز او وقاضی محمد فضل رسول حیدر ضوی بجادہ نشین آستانه عالم محمد شاهظم صاحبز او و قاضی محمد فضل احمد رضا (مرحوم)
صاحبز او و عائم فضل احمد رضا (مرحوم)



### حصرت الحديث، مقى كاحيث سے

تحرير..... فامنل شهير، حضرت علامه عبدالكيم شرف قا دري ، لا جور دور آخر کے مایا وعموماً ایک آ دھ دصف شن ممتاز ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مدرس ہے تو تقریر پر فقد رہے تہیں رکھتا ، داعظ ہے تو بقد رکیس وتصنیف کا ملکہ نبیں رکھتا۔ تدریس وتقریر میں کمال ہے تو فتویٰ نویسی کی مشق حاصل نہیں، أكركوني مناظر بي تدريس محى ندى مسمس محرقدرت كى فياسى ويكي كدحفرت في الحديث عليه الرحمة بيك وقت اعلى يابيد كم هدس ي مثال محدث خوش بيان مغرر محقق مصنف ادرسين ومتدين مفتي بين، اور جمد علوم وفتون میں مہارت تامہ دیکتے ہیں ،آپ نے تھوڑی می مدت میں السی ترتی کی کہ جہال ترتی کرنے والے برسوں کی ریاضت کے بعد و پہنچتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث علیه الرحمة کی ذاتی کوششوں کے علاوہ آپ کوان اساتذہ کرام ہے استفادہ کا موقع ملاجن کی فقاہت وثقابت آج کے دور يس بحى دوراول كى يادتاز وكروجي بير حضرت مولانا محدام يملى المظمى قدس مروے آپ نے اجیر مقدی میں سات آٹھ سال درس لیا۔اور پھر فراغت کے بعد بھی مظراملام پریلی کی تدریس کے دوران ان کی سریری حاصل ر بی مولا نامجرامجد علی اعظمی کی فقاست کا اعتراف اس صدی کے مجد دامام احمد رضا قدس سره نے بھی کیا ہے ، اور اس اعتر افٹ مے طور بر آ پ کومدر الشربيدكا لقب عطا فرماء حضرت صدر الشربيدكي ايك تصنيف بهارشربيب اردوزبان می نقداسلامی کا دائرة المعارف (انسائیکوپیڈیا) ہے۔ اردوزبان می نقداسلام پراس ہے بہتر کوئی کتاب اب تک تصنیف نہ ہوگی، مصنف بہارشر بعت حضرت صدرالشر بعد علیه الرحمة نے جوفیاوی جاری کے وہ فیاوی امجد یہ کا بہارشر بعد کے دہ فیاوی امجد یہ کا بہد سے جا ہوا ہے تا ورجن کا بہد حصر شائع ہوا ہے فیاوی امجد یہ کا المجد یہ کا کا کام بھی حضرت شیخ الحد یہ علیہ الرحمة نے کیا۔

علاوہ ازیں تدریس کے ابتدائی دور پس حضرت مفتی اعظم مولانا محمد مصطفیٰ رضاخاں (خلف اصغر وخلیفدایا م احمد رضا) قدس مربحائے ہے۔
فقد پڑھی اور تدریس سے فراغت کے بعد حضرت مفتی اعظم قدس مروک پاس افتا و کا کام شروع کیا ، فتوی نولی اور دومرتدین آپ نے مفتی اعظم قدس مروک کیا ، فتوی نولی اور دومرتدین آپ نے مفتی اعظم قدس مروک کیا ، فتوی نولی اور دومرتدین آپ نے مفتی اعظم قدس مروکی زیر محرانی حاصل کیے۔

فن سوائح نگاری کے ماہرین سوائی موادی مکا تیب اور تصانیف کا ذکر آو کرتے ہیں۔ گرفتوی آو بھی کا تذکر آہیں کرتے ، حال تکہ فتوی آو بھی کا تذکر آہیں کرتے ، حال تکہ فتوی آو بھی کا تذکر آہیں کرتے ، حال تکہ فتوی اور تصانیف کی طرح بلک ان سے بھی بڑھ کرہے ، جمیب ومفتی ۔ کے حالات کی تدوین جس اس کی شخصیت اور انداز فکر معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے فقاوی کا ہوشمندی سے مطالعہ کیا جائے۔ معفرت شخ الحد بھی آپ کو پرطولی حضرت شخ الحد بھی الرحمہ الله کیا جائے الدی علی آپ کو پرطولی حاصل تھا۔ منظر اسلام بر کی اور منظر اسلام فیصل آباد کے حاصل تھا۔ ورور وراز علاقوں وارالافق ویر سندور وراز علاقوں کا مرجم تنظر اور مرکز نگاہ ہیں ، دور وراز علاقوں سے استفتاء آتے ، حضرت شخ الحد بھی الرحمہ ان کا جواب کھتے ۔

اختلاف رائے رکھنے کے باوجود۔اپنے اور برگائے۔۔مب آپ کے تعق نظر اور تفقہ فی الدین کے معتر ف تھے۔ آپ کے فآوی خواص وعوام میں قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔

عام بطور پراردو میں مقالد نگاری کوعلی گڑھتے کے کیا مر بون منت تصور کیا جاتا ہے، حقائق اور واقعات اس کی تقمد این نہیں کرتے۔ اس تحرکی ہے پہلے اور بعد مجموعہ ہائے فقادی میں ایسے فقادی ملتے ہیں، جن کو اردو کے بہترین مقالات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ باوجود یہ کہ ان فقاوی کے مجیب و مفتی اس تحرک کے مخالف رہے۔ فقاوی رضویہ، فقاوی امجدیہ اور فقادی مصطفویہ کا ذکر اس همن میں اولیسی سے خالی نہیں حضرت شیخ الحدیث علیہ مصطفویہ کا ذکر اس همن میں اولیسی سے خالی نہیں حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے بہت سے فقاوی اردو کے بہترین مقالات ہے۔

حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے فقادی کا انداز تغییم وجھیں ہوا
فاصلانہ ہے، بیشتر فقادی مفصل وجھیں ہیں، اگر چہ آپ اس مقام فقاہت
پر فائز ہنے۔ کہ آپ کا تول خود دلیل تھا، اور عمو یا مستفتی کو کسی استدلال کی
ضرورت جیس ہوتی۔ اس کے باوجود آپ بلاغت و جامعیت کے ساتھ
د مائل کو ضرور بیان کرتے ، اس کے بر عکس آپ کا کشر معاصر مفتیان وین
جواب فتوی مس صرف ایک حرف ہاں یا نہ، جائزیا تا جائز، یا ایک بی جملے انکھیا
جواب فتوی مس صرف ایک حرف ہاں یا نہ، جائزیا تا جائز، یا ایک بی جملے انکھیا
کی کافی بجھے تھے۔ فقادی رشید ہے، فقادی ویو بند، فقادی امداد ہیدو غیر واس حتمن
میں و شہرے جا سکتے ہیں،

تظریاتی اختلاف کے باعث آپ نے بتقاضائے غیرت ندہی یارد

عمل کے طور پر بعض فادی لکھے ہیں۔ عمتا خان خداو مصطفیٰ کی تر دید ہیں کھھے گئے۔ فادی غیرت قد ہیں اور رد ممل کانمونہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان ماقدانہ فادی غیرت قد ہیں اور رد ممل کانمونہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان ماقدانہ فادی کا انداز بھی متین ہے، ان میں حق کی طرف رجوع کی دوس ہی ہے اور ''انا'' پر قائم رہنے پر سوز دروں بھی۔ ردوم مل کے اس تلخ فریضہ کی انجام دی میں سوقیانہ انداز تخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ فریضہ کی انجام دی میں سوقیانہ انداز تخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ دروہ ان بھی ایک مفتی کی شان ہے،

حعرت فی الحدیث علیه الرحمه فتوی جاری کرنے سے پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرامچی طرح خور فرمالیتے ، دلاکل و براہین کے پیس نظر موقف متعین اور واضح فرماتے۔ ۔۔ ایہا ہر گزینہ ہوتا کہ موقف متعین کر کے اس کے لیے دلائل کی تلاش کی جاتی ۔۔۔ایسا کرتا تو تمی طرح بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کی سیای تحریکات میں قوی کی اہمیت کے معلوم نہیں۔ فيرمندين رہبروں کی ہزار وں تقریریں وہ انتظاب ہریانہیں کرسکتیں جوا کیے متدین متقی مفتی کے ایک نوی سے پریا ہوجا تا ہے۔ تاریخ میں اس توعیت کی بیٹار مٹالین موجود ہیں۔ 1857ء کے جہاد آزادی تقیم ہند ہے تیل تح یک آزادی ہند کے زمانہ میں ،خودتح یک بیا کتان کے زمانہ میں اورتقیم ہند کے بعد۔ فتووں کی بدولت بے شار تحریکات بروان کے هیں۔ اور مسلمانوں میں مذہبی اور سیای جوش الجرا۔۔ آج کے گئر رے دور میں بھی کوئی مخلصاندسیای فتوی دیا جائے ، تواس کااٹر محسوس کیا جاسکتا ہے،۔ تح یک یا کتان کے دوران مسلمان ایک نازک دور ہے گزررہے

سے۔ ایک طرف اگریز مسلمانوں کو جیشہ غلام رکھنے پرمعز تھا۔ دوسری طرف ہندؤوں کے فنظرناک عزائم تھے، جومسلمانوں کا ملی وجو دہی ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ان حالات بیس مسلمان راہنماؤں نے الگ وطن کا مطالبہ کررکھا تھا مسلمان کا مقابلہ حکران طبقدا گریز اور اپنے ہے کئی گزازیا طاقتور اور مالدار ہندؤل سے تھا۔ ان حالات بیس تی علاء کرام اور مفتیان عظام نے تجویز پاکستان کی جمایت بیس قباوئ جاری کیے، علاء کے ایک مشترکہ فتوی بیس جو بر پلی سے شائع ہوا۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ بحثیث مشترکہ فتوی بیس جو بر پلی سے شائع ہوا۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ بحثیث شامل ہے۔ ان مخلصانہ فبادئ نے مسلمانان برصفیر بیس جوش و بحث بید بدیدا کرنے کے ساتھ می جوش و بند بہیدا کرنے کے ساتھ می خوش و بند بہیدا کرنے کے ساتھ می جوش و بند بہیدا کرنے کے ساتھ می جوش و بند بہیدا کرنے کے ساتھ می جوش کی اور مسلمانوں سے دانشلا ہے بر پاکر دیا ہم کے کہا کہا تان کی تا رہے کا طالب علم ان حقائق

قیام پاکستان کے بعد 1956ء میں قادیا ہوں کے خلاف تحریک پلی ۔ بعض ابعض می علماء نے وہے بندی ، وہائی ، شیعہ وغیرہ تمام فرقوں کے لوگوں سے لر کر تحریک نبوت میں حصہ نیا۔ حالانکہ انکی می ملماء کے عقیدہ کی رو سے باتی فرقوں کے لوگ اپنے کفریہ اقوال کے باعث دائرہ اسلام سے فاریح بیں دائرہ اسلام سے فاریح بیں دائرہ اس کے ساتھ ، فرائی بیا تھ بی کہ ان کے ساتھ ، فرمی انجادادرمیل جول تا جائزے ،

حضرت شیخ الحدیث علیه الرحمه اور چند دیگر متندین متنی مای واس انتحاد می شریک نه بوئے ان کافتو کی تھا کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ بے دینوں،

بدند بیول اور الله ورسول کے دشمتوں ہے اس قسم کامیل جول روانہیں رکھ سكتے - معزرت شخ الحديث عليه الرحمه في ال مندين ومتى مغتيان عظام سے مل کرا لگ تحریک چلائی ،ان حالات میں بریجا توں کےعلاوہ بعض اپنوں نے مجى آپ كے اس طرزعمل كى مخالفت كى ، شديد مخالفت كے باوجود/آپ کے بائے تبات میں تزلزل نہ آیا۔ بلآخر جب مخالفت کا طوفان تھما، تو لوگول نے ویکھا کہ حق وہ تھا جو حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ نے کہااور کیا۔ حضرت ثثنج الحديث عليه الرحمه يخص وتي وغد ببي فريضه كي خاطر بغيمر سمسی معادضہ کے ساری عمر فرآدی جاری کیے ، مرفخص خواہ وہ مظلوم ہوتا یا سائل مكى وقت بهي آب سے فتوى لے سكتا تھا،اى للبيت كى بركت تھى كە آ ب کے فٹاوی خواص وعلاء میں مقبول تنے فتوی میر مجھی کوئی معاوضہ نہ خود قبول کیا ، اور ہمیشہ اینے تلانہ و دمتوسلین کو پیصحت فریاتے کہ فتوی ، وعظ یا تقریر پرکوئی معادضہ طلب نہ کریں۔اس دور میں جبکہ بات یو چھنے کا بھی مول ہے، پیطرزعمل کتنا دل نواز ہے۔

حفرت شیخ الحدیث علیه الرحمه کی محبت بین بینینے والے جانتے ہیں کہ حق بات والے جانتے ہیں کہ حق بات والے جانتے ہیں کہ حق بات والتے ہو جانے پر جوفتو کی صادر فریاتے ،اس میں ترمیم و تمنیخ مجھی نہ فرماتے ،خواواس کے لیے کتنائی دیاؤ کیوں نہ بڑے۔

1956 ء میں ، اس سے پہلے اور بعد ۔۔۔۔۔ رویت ہلال کے معاملہ میں قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں جوموقف آپ نے افتحار فرمایا ، وہ آپ کے عزم رائخ کا بین ثبوت ہے، عوام الناس اور خود

بعض تی علما ه کا اصرار ،اس پر حکومت کا د با دُمستر اد ہوتا ۔ عگر کیا بحال کہ مردین تعلم شرقی میں ذرا بھی تبدیلی کریں ۔

10 اگست 1953 و بروز پر 29 ذیقعد و کویسیر پورشکع سا بروال میں
چند متد بن لوگول اور مدر سر کے طلبا و نے چاند دیکھا وال شہادتوں کی بناء پر
حضرت مولانا محر لورائلہ نعیمی (م 1403 هـ 1983ء) نے فتوی دیا کہ
عید بقر جعرات کو ہوگ کر بعض لوگول نے تعض اخبارا ور پیر ہو کہ جرباعتا و
کرتے ہوئے جعد کو ہی قربانی دی واس مورت حال کو پیش کر کے الن لوگول
کے طرز ممل پر معفرت شخ الحدیث علید الرحمہ سے استختا و کیا گیا و آپ نے
فتوی دیا کہ شری شہادت کی موجود کی بی بسیر پور بھی عمید بقر جعرات کو تھی و
مولانا محر تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا محر تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بسیر پوری کا فتوی ورست تھا ، محر بنا و برحمہ جن لوگول نے
مولانا کو تو رائلہ بالم کر تے ہیں۔

" صدیب بری بلا ہے۔ صدی وجہ سائل شرعیہ بیگل کرنے میں ہرگز تکاسل نہ چاہے۔ اللہ تعالی صدی کھوتار کھے۔ "
میں ہرگز تکاسل نہ چاہے۔ اللہ تعالی صدی کے جو بھے وہ اپنے تلم سے لکھے یاز بان
مندین ، تبقی مفتی کا کمال ہیہ ہے کہ جو بھے وہ اپنے تلم سے لکھے یاز بان
سے کیے ، اگر وہ خودان طالات سے وہ چار ہوتو اس پرختی سے عمل ہیرا ہواور
اس کا ہر ہر عمل اس کے قول پر گواہ ہو ، در حقیقت میں طرز عمل انسلیت واتمیاز
کا باعث بنآ ہے۔ تول فعل کی کیسانیت کے انتہار سے جب بھی آ ب ک

#### بين اس ملسله كي چندمثالين ملاحظه يجيز

(۱) اکابر علاء کے متفقہ فتوئی کے مطابق آپ کا بھی فتوئی تھا کہ فوٹو بناناہ بنواناہ اور تصویر سازی (خواہ کئی بویادی ) ناجا کر دہرام ہے 1945ء میں آپ نے پہلا آج کیا ہتو پاسپورٹ کے لئے تصویر نہیں بنوائی۔
(ب) 1947ء میں تعلیم ہند کے بعد آپ پاکستان آگے۔ان دنوں ابھی تک ایک دوسرے ملک میں آپ جانے جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزاکی بایندی نہتی ۔1948ء کو آپ دوبارہ پر پلی تشریف لے گئے۔ اور وہاں بایندی نہتی ۔1948ء کو آپ دوبارہ پر پلی تشریف لے گئے۔ اور وہاں مظہر اسلام میں طلبہ کو اسباق پڑھانے شروع کرد ہے ۔ تھوڑے می عرصہ بعد جب پاسپورٹ اور ویزاکی بایندی لازی ہوگئی، تو آپ واپس پاکستان جب پاسپورٹ اور ویزاکی بایندی لازی ہوگئی، تو آپ واپس پاکستان آگئے۔ باوجود اختہائی خواہش کے پھر پر بلی شریف نہ جاسکے ، کیونکہ اس کے گئے داری کے کئے اور کا کے کا کہ کو آپ کو انہاں کے کئے داور ویزائی کے کہر پر بلی شریف نہ جاسکے ، کیونکہ اس کے کئے داور کے کئے داور کے کہا تھا۔

(ق) 1956 م کو دوبارہ تج کے لیے درخواست تج میں وضاحت فرمادی کہ وہ اس کے لئے فوٹونیس بنوا کس کے۔ چنانچ خصوصی شاختی سر شیفکیٹ کے ہمراہ آپ کو ج پاسپورٹ جاری ہوا۔ اس طرح آپ نے ایپ نوگی کی تصدیق ایچ کا سے کردی۔

(د) آپ نے بھیشہ فتوی دیا کہ اہانت رسول کے مرتکب اوگوں، بے دینوں، بد قد بھی اور اللہ اور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی حتم کامیل جول دینوں، بد قد بھی اور اللہ اور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی حتم کامیل جول مندی، مدور مندی، دیوبندی، مدر کھا جائے ۔ 1952ء کی تحر کے ختم نبوت کی مجلس کمل چونکہ کن، دیوبندی، وہانی، شیعہ وغیرہ علماء پر مشتمل تھی، اس لیے باوجود بار بار کے استدعا کے وہانی، شیعہ وغیرہ علماء پر مشتمل تھی، اس لیے باوجود بار بار کے استدعا کے

آپ اس مجلس عمل میں شامل نہ ہوئے ، اور خود اپنے طور پر علی دوختم نبوت کے محکرین کے خلاف جہاد کیا۔

مولانا قاری مجوب رضاقدی ، کراچی این این این این کر محمون علی کلفتے ہیں ایمن جوشلے نو جوان بعتد ہیں کہ دومری جماختوں کے ساتھ لل کرتم کی جاتھ اپنی جائے ، گریٹی الحدیث این اللہ یہ این فیصلہ پرنہا یہ خود اعتادی کے ساتھ عمل پیرا ہیں اور قرباتے ہیں کہ ہم فیروں کے ساتھ اشتراک عمل کو متاسب خیل خیل این اور قربات کی پوری حماست کرتے ہیں۔ گر گر فرآریاں این خیل خیل کرتے ، ہم مطالبات کی پوری حماست کرتے ہیں۔ گر گر فرآریاں این بیٹ فارم سے دیں گے۔ دومرے اپنے پلیث فارم سے گر فرق اور کی این فران کا آخری قدر بہانا ہمارے واسط فخر ومبابات ہے ، گر ہم ابانت مصطفی (صلی اللہ قدر بہانا ہمارے واسط فخر ومبابات ہے ، گر ہم ابانت مصطفی (صلی اللہ تفالی علیہ وسلم ) کرنے والوں سے اشتراک عمل کی طرح بھی پند تبیم کریں گر کی گیا ہوں کے بیٹ فران کی طرح بھی پند تبیم کریں گر کی گیا ہوں ہو امد رضویہ کے بیٹ فرام ہے گر فراریاں جاری رہیں۔

اس دور میں آپ کے فقیمی موقف کو بچھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس دور میں آ کچے تحریر کر دو قزاد کی کے چند اختباسات بیش کئے جا تھی، چنانچہ جناب نیاز محد زرگر مقیم محلّہ ہر چرن پورہ، فیصل آباد، کے ایک استختاء کے جواب میں لکھتے ہیں، مرز ائی قادیاتی اسلام کے دشمن ، کا فرومر تد ہیں۔ وزیر خارجہ ( ظفر اللہ خال ) مرز ائی کو وزارت سے علیحدہ کیا جادے۔ اس میں کسی مسلمان ک واختلاف کرنے کی مخبائش نہیں، ہرمسلمان کا بہمطالیہ ہوتا چاہے کہ وزی رخارجہ کوعلیحہ ہ کیا جاوے ، کمر وہا ہوں ، دیو بند ہوں ، شیعہ رافضیوں سے میل جول ، ان سے اتحاد ہمارے نزدیک ورست نہیں۔

ترکیک ختم نیوت کے دوران کچھلو کوں نے مالی جانی برحم کی قربانیاں پیش کیس ، دیو بندی وہائی علماء نے بھی اس جس اپنا حصہ بتایا کہ ہمارے قلال فلاں صماحب نے ختم نبوت برایتا مالی جان قربان کر دیا ہے ، ختم نبوت سکے تحفظ کی اس تحریک کے حوالے سے ان علماء نے حوام الناس جن اپنا متعام بنانے کے حیاج والے کے ، اس صورت حال پر حضرت شیخ الحد بث علیہ بنانے کے حیاج والے کے ، اس صورت حال پر حضرت شیخ الحد بث علیہ الرحماظ کھاد کرتے ہوئے دائے ، ہیں

"وبانی دیویندی چونک شان نبوت وشان رسالت می بادب شتاخ میں" فہذاہ وہ تو بہ کے بغیر شان نبوت پر کیے قربان ہوسکتا ہے، مرتا اور چیز اور عزت نبوت پر قربان ہوتا اور چیز ہے، ہم سب اہل سنت مرز ائیوں کو کا قر مرتد جانے میں اور مطالبہ کرتے میں کہ حکومت کو ضرور جاہے کہ وذیر خارجہ کو علیمہ و کروے۔

مجلس عمل کے تن اور غیر تن اتحادے الگ رو کر آپ نے تحریک فتم نبوت میں نمایاں کردار اوا کیا۔ ، جلس عمل سے عدم اشتراک پر آپ کے خلاف وہ طوفان بر پاکیا گیا۔ کہ الامان والحفیظ۔ آپ کے ندمقاعل مرزائی ، مطلاف وہ طوفان بر پاکیا گیا۔ کہ الامان والحفیظ۔ آپ کے ندمقاعل مرزائی ، مطوم اور مجلس عمل کی انگیزت پر بعض اپنے برگانے سب تھے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور بہوتا ، تو ندمعلوم اس کے طرزعمل جس کیا تبدیلی آتی ، ،، محر دور عرز بہت کی کیفیت خود آپ کے الفاظ میں پڑھے اور کردار کیعظمت اک

اندازهشيجيء

دور حاضر میں یہ چندروز عجیب گزرے۔ اپنی زندگی کی تاریخ میں اسے ون كزارنے كا مبلا القاق ہوا۔ نداشمتے جيمن نه جيشتے جيمن \_ ند بولتے چيمن، نه حیب رہتے چین ، کمیں تو کیا کہیں ، حیب رہاجائے تو کیونکر۔امام الل سنت مجدودين وملت اعلى حصرت عظم البركت قرس مره العزيز ك فيض سے چين ملا۔ان کے بیان قرمود وطریقہ برقائم رینے سے سکین ہوتی ۔خلافت میٹی گاند حویت کے دوراور ندوہ بےنشو دنما کے زیانہ جس سید تااعلیٰ معنرت قدس سرہ العزیز کا جو لائح عمل رہا، اس پر استقامت ہے انہیں کے صدقہ ہے یا عث قراروسکون ہوا۔ فقیرنو ماہ ہے متوائر تقریر دنجریر میں ، جعہ کے خطیات، اجلاس من بغير خوف لومة لائم بديمان كرتار باكه بي تدبيون و يون، د بايون، و يو بند يول غير مقلدون ، شيعه رافضيون، مودود يول تبليقي جماعت والول ، مرزائيون قاديانيون حاسك ، سلام دكلام شرعامنع اور نا جائز ہے بچنس ممل میں چونک وین کے دشمن ، ملک کے دشمن ، غدار لوگ بھی شامل ہیں، لہذا فقیر اس میں شامل نہیں.....رے حکومت ہے مطالبات تو وہ مطالب ت كرنا جائز وسيح ہے، چنانچہ ہمارى طرف ہے جمي وہ مطانیات کیے محظ مگر ملک میں اس عامہ کو خطرے میں ڈالنا، عام مسلمانوں کے جذیات ایمانی کوغلط طریقہ ہے استعمال کرنالوٹ کھسوٹ اور غدر کی صورتیں نکالتا شرعاً برگز درست نہیں ، لامکیو رہیں یار ہا تغریروں ہیں ا بے مسلک کو داشتے کیا۔ لاہور کے جلسرجزب الاحناف میں ، جلسے کڑھی

شاہویں ،اور کرا جی جلہ عرس مبارک اعلیٰ حضرت قدی سر والعزیز میں بھی اور مقامات ميں بھی اینا مسلك اہل سنت واضح كيا تھلے اور صاف الفاظ ميں واطلح کیا۔ یہاں پرمجلس عمل کے بعض ذمہ داروں نے جلسہ عام میں بیالاتیہ بیان کیا کہ اگر مردار احمد ہمارے ساتھ مل جائے ، تو ہم سب اس کواپتا امام بناتے ہیں،اورہم سب( دیو بندی، غیرمقلد،مودودی جبلیغی جماعت)اس کے چیچے لکنے کو تیار ہیں، وہ جارے امام اور اہم ان کے متعقدی، بلکہ مجلس عمل كے ذمددارا كي وفد لے كرفقير كے ياس آئے اور انہول نے كہا كہم آب موسارے شیرلامکیورکا صدراورامیر بناتے ہیں، لہذا آب سارے شیرفیصل آباد والول کے امیر و امام بن جائیں ، محرفقیرنے ان سے کہا کہ مجھے نہ امارت کی حرص ہے، ته صدر وامام بننے کالا کی ، دیویندی و واتی ، مولویول کے پیشواؤں نے جوعمارتیں شان الوجبیت وشان رسالت وشان محابہ کرام وشان اہل بیت اطہار و شان بزرگان وین کے خلاف مریح ہے ادبی و مساخی کی تھی ہیں ،ان عمارتوں ہے دیو بندی دہائی تو بہرلیس ،توا ماست تو المامت، فتير توان كامتندى في كوتيار ب، اوراى طرح صفي كراه بوين فرتے مجلس عمل میں واخل ہیں، جب تک وہ ممرای ہے دینی سے توبہ نہ کریں ، فقیران کے ساتھ ملنے کو ہرگز تیار نہیں ..... یہاں جب مجلس عمل والول نے جلنے وجلوس کے سلیلے شروع کیے اور فقیر کے متعلق بے دینوں نے غلط بردیکٹڈ ہے کیے۔ تو بے دین تو متمن تھے ہی ،این جمی ال محے اثر میں آ کر کالف ہو گئے ۔ حتیٰ کہ موائے چند کنتی کے افراد کے ، سمارا

شهرمخالف ہو گیا ،تقریماً ایک ماہ تک مجیب مخالف ہوا چلی۔ ایک ہفتہ بہت نازك فضارتي، مرحعرت داتا صاحب ، حعرت توث اعظم ، حضور خواجه غریب تواز اور اعلی معترت امام ابلسدت رضی الله تعالی عنبم کے معدقہ سے فقيرامام المسست قدى مروالعزيز كفرمود وطريق يرقائم ربااورمسلمانون كو جلسه وجلوس میں نہایت اس سے رہنے کی تبلیغ بلیغ کی۔ ایک ماہ کے بعد قصا كارخ ايسا بذلا كما كثر لوك موافق موسة اور كالفين في بعي استقامت كي دا د دی ، اور پیر کہلا یا کہ پہلک کے جذیبے میں نہ بہتا اور اپنے نصب العین ہر قائم رہنااور طامت کرنے والول کی پرواہ نہ کرنا ،، بیر بردامشکل کام ہے، مگر اس نے (سردار احمد نے) کر دکھایا، اب فضا بحمدہ تعالی اچھی ہے، اس نازك دور بيق سيدنا اعلى حعزرت قدس مره العزيز ورحعزرت ججة الاسلام اور حضرت صدرالشر بعد قدس اسرار ہم کے فیض نے بدی دھیری فرمائی۔اور حضرت مفتی اعظم قبلہ کی خدمت کی برکت سے بہت نفع پہنچا۔ تحريك ختم نبوت 1952 و بين معزت شخ الحديث قدس سره كاوي طرز تمل ربار، جوتح بك خلافت وترك موالات ص امام احدر ضا قدس مره ادر آ کیے ہم نواا کا بر کا رہا، جوش وجنون کے عالم میں تو ان حضرات کے خلاف ہر شم کا مکروہ پر و پیکنڈہ کیا گیا،،،،انگریز کے پیٹو، آزادی کے دشمن، مسلمانوں کےغدار، ، ، ، وغیرہ ، ، ، بگر جب طوفان تنما، تو معلوم ہوا کہ جل ان کے ساتھ تھا۔ اور میرحق کے ساتھ تھے۔ یہی حال ختم نبوت کی تج کیک کے دوران حضرت سی الحدیث قدس سرہ کے ساتھ گزرا۔۔۔ مخالفت ، مخالفانہ پرد پیگنڈا، اشتہار بازی، غلط بیانات، میں اور سفید جموث، کائی ای وقت اللی سنت دیماعت جماعت برائق اور انفر ادی اخبازی حیثیت سے ترکی میں حصہ لیتے ہوتی ہوتی ابعض راز افشاء کرنے والوں کے طرز عصہ لیتے ہوتی ہوتی ابعض راز افشاء کرنے والوں کے طرز عمل سے جونقصان افعانا پڑا، اس سے حقاظت رائتی ، تاریخ شاہ ہے کہ جب بھی جن نے باطل سے اشتر اک عمل کیا، بھیشری پر چلنے والوں کونقصان افعانا پڑا۔

24 عنوال المكرم 1353 م، 30 جنورى 1935 مكورا بيكوث كالمحيا وار (اعربا) عن سيرهم والاول ميال قادرى في ايك استختاه فيش كياء جس من تراوس كاي مسئله كي بار عين بهارشر يعت (مولفه مولا تامحمه المجد على اعظى اور احداد الفتاوي (مئولفه مولوى الشرف على تعانوى) كا اختما في ما المرب بي بي المحمد المنافق المرب بي المحمد المنافق المرب بي بي المحمد المنافق المرب بي بي المحمد المرب بي ا

متعلقہ کتابیں پاس نہ ہونے کے باعث جواب دینے سے معدوری طاہر کردی، اور آپ کی طرف رچوع کرنے کو کہا، حضرت شخ الحد عث علیالرحمہ نے دارالعلوم منظر اسلام پر پلی میں جونوی لکھا، وہ دلائل قاہرہ سے مزین ہے، فوک کے آخر میں آپ لکھتے ہیں۔

" فیمرسی مسئلہ کے جواب میں روایت قل کرنا اور بات ہے، اور سی مفتی ، و مختی ، و مختی منار قول بنانا اور بات ، مولوی اشرف علی نے مسئلہ مذکورہ کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے، اور حضرت استاد محترم معدر المدرسین مقید الطالبین مدظلہ الحالی نے " بہارشر ایعت " می مسئلہ کا جواب سی وصواب ومفتی بہ ومخار تحریر الحالی نے " بہارشر ایعت " میں مسئلہ کا جواب سی وصواب ومفتی بہ ومخار تحریر فرمایا ہے ، و شقان ما بینهما فا نهم والشرقوالی اعلم \_

تمیں سال سے کم عمر اور دوسال سے کم تجربہ قدریس کے باوجود حضرت شیخ الحدیث علیدالرحمہ کے فتوی کے انداز ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ند صرف سفتی ہیں، بلکہ دومفتوں کے درمیان اختلاف کی صورت ہیں ایک قول کو دلائل سے ترجے وے سکتے ہیں۔ اس مقام کی عظمت کا انداز و صاحبان علم خوب کر سکتے ہیں۔

نیمل آباد کے قیام کے دوران آپ کے سامنے تکار ہے کوران کے کورات کے بارے میں ایک فتو کی جیٹی ہوا مفتی جامعدرضویہ نے بھی ہوی محنت ہے اس بارے میں ایک فتو کی جیٹی ہوا مفتی جامعدرضویہ نے الحدیث علیہ الرحمہ کے کا جواب لکھا ، جب نقمد بی کے لئے معرمت شخ الحدیث علیہ الرحمہ کے سامنے آیا باتو آپ نے جولکھا ، اس کے آخری جملے یوں ہیں ،
سامنے آیا باتو آپ نے جولکھا ، اس کے آخری جملے یوں ہیں ،
د جمع معنی کی بال کار جلد دوم ، صفح 765 میں ہو جمع

عبدالله ابن جعف بين ابنة على (أى زينب بنت فاطمة) وامرائة على رى ليلى بنت مسعود) ليج بمورت وال كاج تريخارى شريف سال كيار والحدالله والله تعالى ورمولداللهلى اعلم واسحم بالعواب "

جواب فتوئی کے تیور بتاتے ہیں کہ آپ کی نگاہ مرف کت فقہ پر حاوی ہے، ملکہ احادیث طیبہ علی موجود فقہی جزئیات بھی آپ کی نظرے پوشیدہ نہیں جلیل القدر مفتی کی بھی شان ہے،

ابیا تو اکثر ہوتا ہے کہ مفتیان ایک دوسرے کے قادی کی تصویب

کرتے ہیں پھرابیا کم دیکھنے ہیں آیاہے کہ طبیل القدر مفتی نے بیس کا تول
خود فتو کی ہو اکس دوسرے مفتی ہے استغنا ہ کیا ہو اپانھوس ان حالات ہیں
جب مفتی ہستفتی ہے سند اور عمر میں دوسرے دوجہ پر ہو پھر حضرت شیخ
الحد یث علیہ الرحمہ ہے جلیل القدر مفتیان عظام نے بھی استغناء کر کے اپنے
قادی کی تقدریت و تصویب جاتی ہے اس سلسلہ ہی صرف چند مثالیں
ملاحظہ ہوں۔

ملک العلماء مولانا محرظفر الدین بهاری قضل بهار (م 19 مادی الآخر 1382 میلی العلماء مولانا محرظفر الدین بهاری قضل بهار (م 19 مادی علیدالرحد کے الآخر تا قده اور اعظم خلفاء سے بیں ال کی فقا بہت وثقا بہت خود سلم ہے بمر انہوں نے حضرت بھٹے الحدیث علید الرحمہ سے ایک فق کا طلب کیا کہ مقتد یوں کوا قامت کے مسرحلہ میں کھڑا ہوتا جا ہے۔

حضرت ملک العلماء قدس مره نے بیرتوی (1371ء،1952ء 1952ء عضرت ملک العلماء قدس مره نے بیرتوی (1371ء 1380ء بھی آپ م اللہ کا مجکد آپ جائے اللہ کیا ، جبکہ آپ جائع لطبیعہ کھیار (بہار) میں صدر مدرس تھے، حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے نقد وصدیث کے دلائل سے استختاء کا مالل جواب کھا۔

ایک مرتبہ جے الاسلام موانا تا حامہ رضا بربلوی قدس سرو (م 1943ء) خلف اکبروخلیفہ العام احمد رضا خال بربلوی نے ایک فتوئی لکھا ،ان دتوں دو دار العلوم منظر اسلام بربلی کے مبتم تھے ،ان دنوں دعفرت فی العمام منظر اسلام بربلی کے شخ الحدیث تھے۔ ججہ الاسلام کے فی الحدیث تھے۔ ججہ الاسلام السیان فتوئی کی تقد این وتقویب کے لیے منظر اسلام بربلی من تشریف لاے الدین فتوئی کی تقد این وتقویب کے لیے منظر اسلام بربلی من تشریف لاے ادر اینافتوئی دکھا کر معفرت شخ الحدیث الرحمہ سے قرمائے گئے۔

"مولاتا میں نے بیفتوی لکھا ہے ، کیسا ہے ، کیا آپ اس کی تقدیق کریں گے۔

منے الاسلام خواد محر آرائد بن سالوی (م1402 مر 1982 م) علیہ الرحمہ نے حرمت مصابرت کے ایک مسئلہ پرعم بی زبان جی تو کی لکھا۔ اور تقمد بن کے لیے جامعہ رضویہ فیصل آباد کے دارالافقاء جی ردانہ فر ہایا۔ معزرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے تقم سے مفتی دارالافقاء مولانا ابوسعیہ محمد معزرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے تقم سے مفتی دارالافقاء مولانا ابوسعیہ محمد المین مرطلہ نے عمر بی زبان بی اس کی تقمد بن کی۔

حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی نتو کی نو سی کا اولی پیملو بھی قاعل قدر ہے، آ پ کا وطن (متحدہ) پینجاب تھا۔ ماور کی زبان پینجا بی تھی ، کیکن پر پلی کی تعلیم اور پھر تدریس اور محبت شخ کی بناء پر ہمیشداردو بولتے اور اردو لکھتے ، آپ کے فآو کی اردوادب میں قائل قدراضافہ ہیں۔ان فتووں کے ذریعے اگر آپ کی او بی خدمات کا جائز ولیا جائے تو پھر کی نے کوشے سامنے آئیں سے۔

آپ نے فتو کی تو لیے کے ذریعے بعض قوا نین کوتر تیب دیا ہے ، اس لحاظ ہے آپ کے فقاوئی قاتو نی اوب ہیں بھی قاتل قدر سرمایہ ہیں ، کاش کوئی ادیب اور قانون دان آپ کے فقاوئی کی اس حیثیت سے افادہ واستفادہ کا پہلوواضح کرے ، فقاوئی کی قانونی اوراد بی حیثیت کو بجھنے کے لیے صرف ایک فتو کی بیٹر یہ لیجے ۔

میمن سکو (بنگال) کے جناب محریث الحق صاحب نے تقلید پراال حدیث کے نوسوالات (جنہیں اہل حدیث اینے ذعم میں لاجواب سمجے بیٹھے تیے۔) حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی خدمت میں جواب کے لیے بر یکی ردانہ کیے، آپ نے الن کامفصل اور دلل جواب کھا، اور ماتھ تی چند موالات بھی کئے، جن کے جواب سے آئے تک اہل حدیث حضرات فاموش ہیں۔ ان جوابات کے شروع میں آپ نے ایک مقدمہ کھا، اس کے چند جملے آپ می بڑھ لیے۔

'' نمر بب و دین درامسل اصول د قو اعد و ار کان ضرور به قطعیه کا نام ہے، احکام شرعیم، جملیه پر تمل کرنے جس جزئی اختلاف فرعی مخالفت سے ند ہب کے حقیقی اصول و قواعد ہے خروج لازم نہیں آتا، سب صحابہ کرام رضی اتفہ تعالی عنبم کا غد بہب اسلام تھا۔ اس لیے کہ سب کے اصول وقواعد و بن متخد علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں آپی بی بی فرق اختلاف ضرور ہوا، مثلاً بعض نے امام کے جیمیے سورہ فاتحہ کو تہ پڑھا اور بعض نے بڑھا۔ بعض نے آپی کو نماز بیس آ بستہ کہا اور بعض نے جہرے ...... مگراس اختلاف نے آپی کو نماز بیس آ بستہ کہا اور بعض نے جہرے ...... مگراس اختلاف فرق کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کی دونوں جماعتوں بیس ہے کسی جماعت کے تعقومی میں اللہ تعالی فرق فرق میں ہو جماعت کوئی فرق نہیں آیا، اس فرق اختلاف کی وجہ سے ان پرکوئی احتراض نہیں ہو کوئی فرق نہیں آیا، اس فرق اختلاف کی وجہ سے ان پرکوئی احتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کے سب ہدایت کے جیکتے ستارے ہیں، اللہ و رسول جمل سکتا۔ وہ سب کے سب ہدایت کے جیکتے ستارے ہیں، اللہ و رسول جمل طلالہ وصلی اللہ علی اللہ وسلی اللہ علیہ کے شرد کے مقرب ومتبول ہیں۔

جامعه رضویه قیمل آبادی معزت شخ الحدیث علیه الرحمه نی تدریس معدیث ، تقریر و تبلیخ ، وجوت و ارشاد اور دیگر بے شار معرو نیات کی وجه توئی لولی کی خدمات مولا تا محد این ، مولا تا محد مختار احمد ، مولا تا نواب الدین اور ویگر اسا تذه و جامعه کے میر دکرر کی تھی ، بیض خرات آب سے زبانی بدایات مامل کر کے فتوئی کو تر تب دیے اور آب سے اصلاح لے کرفتوئی سنفتی مامل کر کے فتوئی کو تر تب دیے اور آب سے اصلاح لے کرفتوئی سنفتی کے والے کردیے ، اکثر فقادی سفتی محد ایکن ما حب تکھے تھے۔



## بسم الله الرحمٰن الرحيم ه

#### سوال نمبر 1:\_

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ بھی کرقر آن مجید کا بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یانہیں ، بینواتو جرو بالثواب۔

الجواب:-

قرا آن یاک کوبغیروضو کے جسم کے کسی حصہ سے بغیر کسی چز کے حائل ہونے ك چوتاشرعاً ناجا رُزورام ب،قرآن مجيد وفرقان حيد ش ب، لا يسسه الا العطهدون. كنزالا يمان من اس آيدريم كاترجما سطرح كياب، كداست نه چيوئي ، تمرياد ضوتغير خزائن العرفان مي هيه، جس كوهسل كي حاجت ہو یا جس کا وضو شہو یا حا تصدعورت یا نقاس والی میں ہے کسی کو قرآن مجید کا بغیرغلاف وغیرہ کسی کیڑے کے چیوتا جائز نہیں ۔ بے وضو کو یا د برقر آن مجيد ير هنا جائز ب\_ليكن في السال اورجيش والى كويد مي جائز نبيل، بہارشر بعت میں ہے، بے وضوقر آن مجید یااس کی کسی آ بت کا جھونا حرام ے۔ بے چھوئے زبانی یا و کھے کریز صفرتو حرج نہیں۔ نیز اس میں ہے قرآن مجید کا ترجمد فارس بااردو یا کسی اور زبان میں ہوراس کے بھی چھونے اور براجے میں قرآن مجیدی کا ساتھ ہے۔ تغییر جلالین میں العطهرون کی تغيركاي الذين طهرو اا نفسهم من الاحداث ال كوشيري فلا ينجوز للمحدث والجنب والحائض مسه عندالائمه

الاربعة شرن وقايش ب، ولا تمس هندو لاء أي الصائض وجنت والتنفساء والمحدث عمة العاياش بإلا يمسه الاالمطهرون والحديث لايمس القرأن الاطاهر اخرجه النسائي والبيهقي والطبراني واحمد رالحاكم وغيرهم فأوى رضويه بن ب، مدث كومع حف جمونا مطلقة حرام ب خواه اس بس مرف تقم قرآن مجید کمتوب ہویاس کے ساتھ ترجمہ وتغییر درسم الخط وغیر ہا بھی ہوکہاس کے لکھنے ہے نام معجف زائل نہ ہوگاء آخراہے قرآن مجیدی كها جائيًا ، ترجمه ياتغيركوني اورنام ندركها جائے گا۔ بيز وايد قرآن مجيد ك تالع بير، اورمعحف شريف ے جدانيس وابدا حاشيد معحف كى بياض ساوه كوبسى جيونانا جائز ہوا، بلك پنول كوبسى بلك جولى يرے بھى بلك ترجمه كا جيونا خود بی ممنوع ہے، اگر جدقر آن جیدے جدا لکھا ہو۔ برایہ میں ہے وكذالمحدث لاينس المصحف الابغلانه لقوله عليه السلام لا يمس القرآن الاطاهر ثم الحدث و الجنابة فلا اليه فيستوينان وحكما لمس والجنابة حلت القم دون الحديث فيفترقان في حكم القراة . ليس قرآن مجيد وحديث إك واقوال فتها سے روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا، کہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے جھونا تاجائز وحرام بيدواللدتعالي ورسوله الاعلى اعلم.

سوال تعير في

كيا فرمات جي علات وين اس مسئله بيس كيجبير بهن وقت مقتدي وامام كو

بَيْهِ مَا جِلْيِكِ اوربيهِ والدكن كتب فقد بن آيابٍ بينوا توجروا \_ الجواب :-

بہارشر بعت میں عالمكيري كے حوالہ ہے تح بر فرمايا اقامت كے وقت كو في شخص آیا تواے کمڑے ہوکرا تظار کرنا تکردہ ہے۔ بلکہ بیٹے جائے جب مکبری علی الغلاح يرينجاس وقت كمرا مومي عمامام كيلئ ب-تورالابساري ب، والقيام الامام وموتم حين قيل حي على الفلاح أن كأن الامسام بنقسرب المصراب ردالخارش بع كنذا فسي الكنزو شورالايتضاح والاصلاح والظهيرية والبدائع وغيرها قال في النخيرة يقوم الامام والموتم أذا قال الموذن حي على النلاح عند علماء الثلاثة. عالمكيري جامع الرموز مضمرات لمحطاوي على مراقي الفلاح شامي على الدر عمدة الرعايه على شرخ وقايه فتاوى رضويه جددوم بحارثر يعت وغيزه كتب فقد من تجبير ہوتے وقت كمڑے ہوكر انتظار كرنے كو كروه لكما ہے۔واللہ تعالى ورسول الاعنى اعلم\_

## سوال نمبر <mark>3:\_</mark>

او فجی آوازے آمن کہنا کہاں تک رواہے، اس کے متعلق کتنے صحابے کرام علیجم الرضوان کی روایات موجود ہیں۔ الجواہیہ:-

حنى المسدت تمازيس آسته من كتب ين ، اورشافعي المسدة تماز بلند أواز

ے کہتے ہیں، گرید وہائی نہیں ہیں، اس علاقہ میں چوتکہ وہائی غیر مقلد آجن بلند آواز سے کہتے ہیں، گروہائی ہونے کی بلند آواز سے کہتے ہیں، لبند ان لوگوں کو وہائی کہتے ہیں، گروہائی ہونے کی وجہ صرف بلند آواز سے آجن کہنا ہی نہیں بلکہ بدلوگ شان الوہیت وشان رسمالت وشائ ولا بہت میں بداوی و آستاخ ہیں اس وجہ سے ان کو وہائی سمالت وشائ ولا بہت میں بداوی و آستاخ ہیں اس وجہ سے ان کو وہائی سمالت ہیں، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال تمير 4:\_

کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کر کیافتم شریف فوشہ بلند آواز سے ملکر پڑھنااور سورتنی وغیر وپڑھتا جائز ہے پانیس، بیٹواتو جروا۔ الجواب : --

صدرالشرید بدراطریقد محقق نقید حضرت مولانا انجد علی صاحب قدس مره

نا ای کتاب مستطاب بهارشریعت می نتادی کی معتبر و مشتر کتاب در عقار
کے حوالہ نے تحریر فرمایا جمع میں مب لوگ بلند آواز ہے قرآن پاک پڑھیں
بیرام ہے، اگر چند شخص پڑھنے والے بوں تو تکم ہے کہ آبت پڑھیں بنتم
غوثیہ شریف پڑھتا بہت اچھا ہے۔ اس کے پڑھنے سے دین ود نیا میں بے
شارفوائد صاصل ہوتے ہیں لیمن جب جمع اسمنے الرفق غوثیہ شریف پڑھیں
تو قرآن مجید فرقان جمید کی آنےوں کو آبت بڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آواز
سے پڑھ کیں۔ ای طروح جب کہ تجا، ساتا، دسواں چالیسوائی وغیرہ مجالس
میں قرآن مجید کو جمع میں چند آدئی پڑھیں تو آبت پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آواز
میں قرآن مجد کو جمع میں چند آدئی پڑھیں تو آبت پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آواز

جائے تو اس کا سننا حاضرین بر ضروری ہے، قرآن یاک میں ہے، اذا قرئى القران فاستمعوا له وانصتو العلكم ترحمون، لغير مارك شي-ظاهره رجوب الاستماع والانصات في التصليفة وغيرها. «الآاداث ج- ينجب الاستماع للقرآ ـة مـطـلـقـالان العبـرـة لـعموم الملفظ. روالخارض ــــــاى في الصلوة و خارجها لأن الأية وان كانت واردة في الصلوة و رخيار جها لأن الآية وأن كانت وأردة في الصلوة على مأمر ضأ لعبرة ذموم اللفظ لا لخصوص السبب. ليخي قرآ ك كاستنا واجب بمارض مويانماز عامر مواس كراتي ساذاقسوات القران فساستمعواله وانصتواالغ كاثان تزول اكرجه ببركمكل خاص بی کا اعتبار جیس بلکه اعتبار عموم لفظ کا ہے۔ مفحق ، شریف میں ہے۔ لايجهر بعضكم على بعض بالقرآن المعتدالمعات ص ب آ واز بلند نكند از شابعض بقرآن جدورنما جدور غيرا ن ازمصلي و نائم قاري و ذا کرتام و جب تشویش محر داور بعض علما و قر ماتے ہیں کہ قر آن یا ک کا سنتا قرض کفا ہے ہے۔ لبدالبعض کا سنا کافی ہے جیسے سلام کا جواب ویتا فرض کفاہے ہائ کے ایون کا جواب و بنا کافی ہے،روالخارض ہے فسسی شسر المنيه والطول أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لانه لاقامة حقمه بان يكون ملتفتا اليه غير مضيع لذلك يحصل

بانصات البعض كما في ردالسلام حين كان الرعاية حق المسلم كفي فيه البعض عن الكل اورعلام حوى فيه البعض عن الكل القصناة كمتعلق فرمايا كدانهول في اسية رساله بش تحقيق كى ب كدقر آن یاکسننافرش بین ہے۔روالتماریم ہے ، ونسقسل المسعسوی عسن استناذه قناضي النقضاة يحي الشهير بمنقاري زاده ان اله رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين يحض كتب میں فرمایا کے علماء کی جماعت کثیر کابید مسلک ہے کہ نماز سے یا ہر قرآن یا ک کا منامتحب بيتنيراحرى ي-استبدل بهسا بعض علماه الحشفية في أن تبرك القراءة للموتم فرض وذلك لأن الله تعالى يامر باستعاع القرآن والانصات عندقراة القرآن مطلقا سواء كان في الصلوة أو في غيرها ولكن لماكان عنامة العلماء غير قائلين موجوب الاستماع خارج الصلؤة بل باستحدابه ظامريك تماز عبابرقر آن ياك سف كمتعلق تمن قول مُدُور بين - (1) فرض مين (2) فرض كفايه (3) مستحب (امام اہلسدے اعلیمنر سے فاصل پر یلوی قدس سرہ نے اینے فرآوی میں حقیق فرمائی كداكر قرآن ياك كے سننے كے لئے جمع ہوئے ہوں ، تو قرآن ياك كے وقت ہراک کا چپ رہنا واجب ہے، اگر چہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، طاب ان کو دوری کی وجہ سے پڑھنے والے کی آواز ند پہنچے، لیکن جب کہ لوگ این این کاروبار میں ہوں تو قر آن یا ک سننے کا قصد ندر کھتے ہوں تو بعض کے سننے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ پہلے قول کی بنا پر نہ سننے والے اور نہ چپ رہنے والے سب گنبگار ہیں اور دو سرے قول کی بنا پر اگر بعض من لیس کے اور چپ رہیں گئبگار نہیں ور نہ سب گنبگار ، تیسر قول کی بنا پر اگر بعض من لیس کے اور چپ رہیں گئبگار نہیں ور نہ سب گنبگار ، تیسر قول کی بنا پر نہ سننے والے اور شخص والے ہیں۔ جو قرآ من پاک کی تلاوت کے وقت خاموش رہے اور سنے قو وہ تر بعت کے مطابق عامل اور اجر فظیم حاصل کرنے والا ہے ، لہذا تحقیق کی ہے کہ یاسب آدی قرآ من پاک کی سور توں اور آئوں کو آ ہت پڑھیں یا ایک آدی بلند آواز سے پڑھیں یا ایک آدی بلند آواز سے پڑھیں والیک آدی بلند آواز سے پڑھیں والیک آدی بلند آواز سے پڑھیں دور آئی خفر اس خور سے سیں ، اور خاموش رہیں شم شریف کو ہرگز بند شرکریں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ور نیا کے فیوش و برگز بند شرکریں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ود نیا کے فیوش و برگز بند شرکریں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ود نیا کے فیوش و برگز بند شرکریں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ود نیا کے فیوش و برگار بند شرکریں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ود نیا کے فیوش و برگار بند شرک میں ۔ بلکہ جاری رکھیں ۔ کیونکہ میددین ود نیا کے فیوش و برگار بند شرک می اس کا ذر ایو ہے ۔ والفہ توائی ور سول الانگی اعلم ۔

#### سوال نعبر <sub>5:-</sub>

کیالنگڑے کے بیچھے نماز جائز ہے یائیں۔اگر ہے تو کیوں۔ جیواتو جروا۔ الجواب: -

لنگڑے کے بیجے نماز پڑھتا شرعاً جائز ہے، اس لئے کہ شرعا لنگڑ او و معذور مریض نہیں کہ اس کے بیجے میں وہند رست کی نماز تد ہو، امام کے لئے ضروری ہے کہ نی میں کہ اس کے بیجے میں وہند او ہو بندی، وہائی، قادیانی، شیعد، بہت کہ من می العقیدہ پابند شرع ہو ابندا وہو بندی، وہائی، قادیانی، شیعد، رافضی، مودودی، چکڑ الوی وغیر ہا ید غد ہب امام کے بیجے اہلسدے کی جماعت کی نماز ہرگر نہیں ہو یکتی۔ داللہ تعالی ورسول الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر 6:ـ

کیافرہاتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں ام بعفر صادق علیہ السلام کی وضع فراز کیا تھی۔ سنی اہلسست و جماعت خصوصاً حنی خدہب کے مطابق ہاتھ بائدہ کر قرات اور تسلیمات وغیرہ پڑھا کرتے ہے، یا شیعہ غدہب کے مطابق ہاتھ مطابق ہاتھ کو ان اور تسلیمات وغیرہ پڑھا کرتے ہے، یا شیعہ غدہب کے مطابق ہاتھ کھول کرشیعی نماز پڑھا کرتے ہے۔ بیزوا توجروا!

الجواب: -

تی صلی الله علیه وسلم فے صحابہ کرام رضی الله عنیم اجمعین کود یکھا کہاہے و منے باتھ کو یا تیں ہاتھ پرر کے کرنماز پڑھ دے ہیں، تو آپ نے متع ندفر مایا آگر . باتحد بانده كرنماز يزحنامنع بوتاتوحنود عليدالسلام ضرودمنع فرماتيه اليوداؤ وشريف عن سهدعين أبين مسعود أنه كأن يصلي نوضع يسده اليسسري على اليمين فراى النبي حسلى الله عليه ومسلم خرضع يده اليعنى على اليسرى. حفرتانام يعفرصادق رشىالله تعالي عنه كے جدامجد مولى كا تنات مشكل كشامولى على كرم الله وجد الكريم باتعه باعده كرتماز يزحاكرت تقدابوداؤد كماشير يرجعس علس قبال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة لِيَّنَ *تحرت* شیر خداعلی مرتضی رضی الله تعالی عند بروایت بآب نے فرمایا ٹا أے کے نے اتھ باتد مناسنت ہے۔ افاری شریف ش ہے۔وضع علی رضی الله تعالى عنه كفه على رسغه الاليسريجي مولاطي شير ضرارش الله تعالى عندية والحي باته كي تقبلي كويا كي باته يرركها اس علاجرب

كهامام جعفر صاوق رضى الله تعالى عنه بحى اين جدامجد كے طريقه ير تماز يزجعة تقدحطرت سيدنا امام جعفر صادق رضي الثدنغاني عناعكم شريعت وطریقت کے جامع ہیں۔سنیوں کے امام ہیں ، جارے تجرو بیں کھی آ پ کا تام نامی آتا ہے۔ آپ کاعلم و ارفان آپ کی کرامات آپ کے فعنائل شمرہ آ فاق ہیں۔ہمیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسن ظن ہے ہے کہ آب ك ناف كے يتي باتھ بانده كركم إلى اورائے جدامجدمولي عی شیرخدارمنی الله تعالی عنه کی سنت یو ممل کرتے اور مولی علی شیرخدارمنی الله تعالى عنه جويت فليفه راشد برحق بين - اور باب مدينه علم بين آب اور باتي خلفا وراشدین رمنی الله تعالی عنبم کی سنت کے مطابق جمل کرتے کا تھم حمنور تيكريم عليالعسليم ففرماياء عسليكم بسنتني وسسنة السخسلفاء الداشدين جم ابلست كنزو يك معزست ام جعفر صادق رضى الثدتعالي عند كالمل نماز من باتحد باند من كاب-ادرآب كاليمل مولى على شير خدار منى الله تعالى عنه ك سنت بعيمة ني ياك عليه الصلوة والسلام كي سنت ہے۔ جب شیعه رافعنی زور دیتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصا دق رمنی اللہ تق کی عنہ نے باتحد كهون كرنماز يزهى تومطلب بيهوا كه شيعه راقضي كينز ديك حضرت امام جعفرصاوق رمنی الله تعالی عنه نے مولی علی شیر خدا رمنی الله تعلي عنه كی سنت كاخلاف كياء بلكدآب نے حضورتي ياك عليه الصلوقة والسلام كي سنت کے خلاف کیا۔ شیعہ رافضیوں کے نزویک بیگمان ہوگا، کہ حضرت امام جعفر صا دق رضى الله عندية مولاعلى كرم الله وجدالكريم كى سنت بلكه تي يأك عليه الصلوة والسلام كى سنت كے خلاف كيا ، كر اہلسنت كا مسلك بيہ ہے كہ دعفرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنهم كى سنت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه خلفاء راشدين رضى الله تعالى عنهم كى سنت پرعمل كرتے ہے۔ اور وہ حضور نبى كريم عليه الصلوقة والعسليم كى سنت پرعمل كرتے ہے۔ والله دفعالى ورسوله الماعلى اعلم ۔

#### سوال نمبر <sub>7:-</sub>

دیگر بعد دالے حضرت امام اہلیت مقلد تنے ، یانبیں ،اگر تنجے تو کس امام کے ماگر نہ بتنے تو کیوں؟ بیٹوا تو جر دار

الجواب:-

آئدائل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنبی اگر مسائل جمہتدہ میں کسی امام جمہتد کے مقالہ ہو جا کیں، تو اس سے ان کی شان رفع میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ویکھو حضرت قوٹ پاک سیدشن عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ حسی سید ہیں۔ اٹلی بیت کرام میں سے ہیں، نہیں شرافت کے حامل ہیں۔ ولا یت کے عہدہ پر فائز ہیں، بلکہ لاکھوں کونظر کرم سے باذن پر وردگار ولی بتاتے ہیں، باوجودان خو ہوں کے چربی امام اجمہ بن جنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقالہ ہیں۔ آئمہ الل بیت میں سے جوجوآئمہ خود جبتد تھے، ووالے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ آئمہ الل بیت میں سے جوجوآئمہ خود جبتد تھے، ووالے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ آئمہ الل بیت میں سے جوجوآئمہ خود جبتد تھے، ووالے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ واللہ تعالی عنہ کے ورسولہ الناعالی اعلی۔

عوال نمبر <sub>8:-</sub>

جنب كدامام ما لك رحمة الله عليد مدينه باك بش امام مدينه يقد اورامام جعفر عليه السلام بحى مدينة شريف بش رونق افروز تقد اورامام ابوحنيفه رضى الله تفالى عندامام جعفر صاوق عليه السلام كى خدمت بس شرف تلمذها مل كرت يتضافي عندامام جعفر صاوق عليه السلام كى خدمت بس شرف تلمذها مل كرت يتضافو وضع نماز اور باتحد باعد هند يا كحولت بيس كون تصفيه ندكر سكه بينوا توجروا .

#### الجواب:-

امام ما لک امام جعفر صادق، امام ابوصنیف رضی الله تعالی عنیم آئر مجتهدین تھے،
این این شہروں میں اجتہادی مسائل میں این این اجتہاد برجمل کر ہے
تھے۔ جہتد پر کسی دوسرے جہند کی تقلید لازم نہیں، بلکہ جہند مسائل اجتہادیہ
میں این اجتہاد پر جمل کرے گا۔اس وجہ سے اس پر کوئی احترانہیں کیا جا
سکتا۔ والله تعالیٰ ورسول النالیٰ اعلم۔

#### سوال نبير و: ـ

جوامام دیوبندی عقیدے رکھتا ہو، ایسے امام کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا جیس۔ بیزواتو جروا۔

#### الجواب:-

ارکان اسلام یس سے اہم ترین رکن تماز ہے۔ نماز قرض تطعی ہے۔ نماز وین کاستون ہے۔ نماز وین کاستون ہے۔ نماز موموں کی معراج ہے، نماز یا جماعت اوا کر ہا شرعاً مامور ومطلوب ہے، نماز کے دیگر مسائل کی طرح امامت کا مسلا بھی نہا ہے۔ فور طلب ہے نماز کے دیگر مسائل کی طرح امامت کا مسلا بھی نہا ہے۔ فور طلب ہے نماز کی دیگر مسائل کی طرح امامت کا مسلا بھی نماز کی والے منصب امامت پر کس کو مقرر کیا

جائے۔اس کے متعلق مسلمانوں میں ستی آھی ہے۔مقتدی عام طور پرجس امام کے چھنے جانبے ہیں، نماز بڑھ لیتے ہیں،خواہ امام سی عقیدہ کا ہو بہت مسجدول کے متولی و ناظم بھی امام مقرر کرتے وقت غورنہیں کرتے کہ کس عقیدے اور ممل کا امام جاہیئے۔ اہلست وجماعت کے ندہب کے خلاف بہت مولوی ایے بھی ہیں کانے آپ کوجھوٹے طور براہلسدے بتاتے ہیں ، اورمسجدول کے متولی ان مولویوں کے دحوے بیں آ جاتے ہیں ،اوران کواپتا امام مقرر كريست بي رسينكرون دفعه ايها الفاق بوا كدمقتد يون في امام كو المسد مجدرامام ركعااورامام بحى اسية كوابلسد بناتار باءاور ابلسد جيب كام كرتار با\_ بكرة خركارا يسامام كايرده فاش اور ظاهر بوكيا، كدامام المسدي نہیں ہے، متحد دالی جگہیں ہیں کہ جہاں پر بعد میں طاہر ہوا کہ امام سی نہیں ہے بلکہ لیکا وہانی ہے۔اہلسنت تمازیوں نے ایسے وہانی امام کوا ماست سے علیحدہ کردیا جس سے تمازیوں میں اعتثار بھی ہوا۔ اگر سلے ہی ہے امام کو مقرر کرتے وقت پر کولیا جائے تو بعدیش ایک دشواریاں چیش ندآتی انشاء اللهالعزيز ـاب رہايهمكله كه ديو بندى عقيدوں والے امام كے يحيے تماز عائز ہے، یاجیس اس زمانہ میں بیمعرکہ الآرا مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں نزاكت ايك صدتك اس لئے ہوگئ ہے كدد يو بندى اينے فاسد عقيدوں كو چھیا لیتے ہیں۔ پہلے عقیدے طاہر نہیں کرتے جب ان کااثر ظاہر ہوجا تاہے تو آستدا ستدوماني غرب يعيلاناشروع كروية بي \_ يهلي بدواضح مو

جائے کدد نو بندی مولو یوں کے عقائد کیا ہیں، پھر مسئلہ کا جواب مہل ہے، دیو بند یوں کے عقائد۔

عقيد انمبر 1:-

اگر حضور علید السلام کے بعد اب بھی کوئی تی پیدا ہوجائے تواس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نیس معاذ اللہ و مجمو بانی مدرسد دیو بند کار سالہ تحذیر الناس صفحہ 24 ء اگر بالغرض بعد زیات نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کوئی تی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم یعدی میں بچوفرق ندا ہے گا۔

عقيده نمبر2:-

حضور نی کریم علیالسلو قوالسلام کود ہوار کے پیچے کاعلم بین ،اور شیطان لیمین کوساری زین کاعلم ہے۔ معاقد اللہ ، ویکھو برا بین قاطعہ مصدقہ رشید احمد گذاری کے سخدات پر ہے ، شیخ عبدالحق روایت کرتے بیں ، کہ جھاکود ہوار کے پیچے کا بھی علم بیں ۔ ویکھے داج بند ہول نے اس روایت سے کیا خابت کیا کہ حضور علیہ العسلوق والسلام کود ہوار کے پیچے کا بھی علم نیمیں ، اور ای دیو بندی پیشوانے ای کتاب کے اس سفے پر چندسطر کے بعد لکھا ہے ، الحاصل خور کرنا پیشوانے ای کتاب کے اس سفے پر چندسطر کے بعد لکھا ہے ، الحاصل خور کرنا چیشوانے و کہ شیطان و ملک الموت کا صال دیکھ کو کر علم محیط زیمن کا فخر عالم کو خلاف تصوص قطعیہ کے بلا ولیل محض قیاس فاسدہ سے خابت کرنا شرک نیس تو تصوص قطعیہ کے بلا ولیل محض قیاس فاسدہ سے خابت کرنا شرک نیس تو کو نیا ایجان کا حصہ ہے ، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے خابت کونی ایک خور کر کا ایک جونی ، فخر عالم کی کوئی تصرفی قطعی ہے ، کہ جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک خابت کرنا ہرت کرنا ہے۔

#### عقيده تمبر3:-

حضورني عليه الصلوة والسلام كعلم شريف كوبجون يا كلول كعلم سي تشيبه دینا ملاحظه جو\_مولوی اشرف علی تعانوی دیج بندی کا رمیاله حفظ الایمان صفحه ے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد بیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غيب توزيد عروبكر برصى ومجنول بلك جيج حيوانات وبهائم كے ليے حاصل ہے۔ دیو بندی پیشواؤں کی ان عمارتوں میں سرور دوعالم نورجسم نبی آکرم شافع بوم النشور صلى الله عليه وسلم كى شان رفيع ش صرح توجين و كستاخي يه-اورحضور شافع يوم المنشور خاتم النيين صلى الشدعليه وسلم ك ختم نبوت عدا تكا رے۔اس کئے علما وعرب وجم ومشائخ حرص طبیعین نے ان عمارتوں کے لكين والول يرياان عمارتول ك مطابق عقيده ركف والول يركفر كافتوى وياء اور يدفتوى بنجاب يس مندوستان يس يولي مسى يى يمس بنكال ، بهار ، میمنی، عداری بحشمیرد غیره چی بار باشائع ہوا ہے۔ دیویندی پیشواؤں کے بیا عقیدے سراسراسلام کے خلاف ہیں ، اور جوائے وبو بندی پیشواؤں کی ان عبارتوں پرمطلع ہو کر ان کوخل جانے ہیں، وہ بھی شرعاً اپنے دیو بندی پیٹواؤں کی طرح شرعی جرم میں گرفتار ہیں جوان کے پیٹواؤں پرشرعا فتو کی ہے، وہی ان کے مائے والول پر ہے۔ جب ویوبندی مولوی کے باس ایمان عی تیس ہے۔ تو دیوبندی امام کی خود نمازنیس معلی تو دیوبندی امام کے يحصاورون كى تمازكيم موكى - تبذاد يوبندى أمام كے يحص تماز يز من سے فريضة تماز اواند موكا - بلكه مقتدى كے دمد قريضة تماز باتى رجما ب البداجن

نمازیوں نے دیو بندی امام کے چیچے تمازی پڑھی ہیں، ان نمازیوں پرلازم ہے کہ وہ تمازیں دوبارہ لوٹا کس، اگر نہ لوٹا کیں گے، تو فریضہ ان کے ذمہ برستور باتی رہے گا۔واللہ تعالی درسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر 10:-

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس متلد میں کدایک آدی امامت کراتا ہے،
کر تماز میں بمیشہ طول قرآت پڑھا کرتا ہے، تقریباً پاؤسوا پاؤ میں دور کھیں
پوری کرتا ، مقتدی تمام بالاس ہیں ، اور امام صاحب کو بمیشہ کہتے رہے ہیں ،
کہ ہم کم زور ہیں ، اور ضعیف ہیں تماز اتن لیمی نہ کریں ، جین امام صاحب
بچائے مان لینے کے اور زیادہ پڑھنا لگ جاتے ہیں ، ایسے ضدی محاملہ میں
ثماز کا کیا حال ہے ، امام کو کیا کرنا چاہیے اور مقتدی کیا کریں آیا نماز علیحہ و رحیس یا بیجیے امام کے زیت کر کے بیٹہ جا کی پھر کھڑے ہوکر رکوع میں
ساتھ ال جا کیں۔اگر امام کو یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ضد نہیں کرتا بلکہ
ساتھ ال جا کیں۔اگر امام کو یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ضد نہیں کرتا بلکہ
بونا چاہئے ، یامقتد ایون زیادہ ہے ، بہر صورت امام کو ایسے شوق ہی مستفرق
ہونا چاہئے ، یامقتد ایون کی بات پڑھل کرے ، بیزواتو جروا۔

#### الجواب: -

امام جب اوروں کونماز پڑھائے تو شرعاس پرلازم ہے کہ مقد ہوں کا بھی خیال رکھے ، تمازیس قرات یارکوع وجود کا اتناطول نے کرے ، کہ مقد ہوں پر خیال رکھے ، تمازیس قرات یارکوع وجود کا اتناطول نے کرے ، کہ مقد ہوں پر شفقت کا یاعث ہو۔ اور جب امام تنہا نماز پڑھے جیسے شنیس نفل وغیر واتو جتنا جائے تماز کوطول و ے ، اس میں حرج نہیں ، حضرت معاذین جبل رضی اللہ

تعالى عندف تماز عن طول ويا تعادبس كي وجد وضور تي كريم عليه الصلوة والسلام حضرت معاذير بهت تاراض بويئة ،جيها كه بخاري ومسلم مين مفصل حدیث ندکورے جنسور نی کریم علیہ العسلوٰ قاوالسلام نے ارشاد قرمایا حسین صلى بالشاس فليخفف فان فيهم الضعيف والبريض وذوالحاجة الحديث اوكما قال رصول الله صلى الله عليه وسسلم ليعتى جولوكون كونمازيز هائة وونماز كوطول ندكرب بلكة تخفيف كرے اس كے كەمقىتە يول بى كرور و يار اور صاحب حاجت جي، اور ارثادقر ايامن صلى بنفسه فليطول ماشاء اوكما قال عليه السلام يغنى جوتفس تهانمازير مع بقتى وإب لي كريدور عامام اعظم ادر حضورغوث اعظم اورخواج غريب توازرضي الثدنعالي عنهم اوريبت يصاولياه كرام شب بجرعبادت كرت صورت مستولدين اس امام كوشرى مسئلة مجمايا جائے اگر مان لياتو احماورند كى اور خفس فى يح العقيدو قائل امامت كوامام بنائيں۔وہ الم جوآب كا إلى مت كيمسكلے سے ناوا تف معلوم موتا ہے، الم م ايها مونا جا بيع جومنتند يون كرخ كو بيجاني ، اور حلاوت كالمحيح ذوق وو ہے، چوجنسور نبی کریم علیہ الصلوٰة والسلام کے ارشاد کے مطابق ہو، امام ایسا نهونا جائے كرجس كى وجدے مقتد يول كاذوق او ثابو بلكه إيها بونا جاہے جس كى وجد سے متقلة بول كاذ وق نمازز ياوه بوراس امام كاذوق اگر جديج محر طرز استعال غلط ہے۔ الله تغالي بدايت فرمائ وبولموفق وبونغالي ورسول الاعلى اعلم\_

#### سوال نمير 11:ـ

اگر کوئی امام چارانگل سے کم داڑھی رکھتا ہے، چارانگل داڑھی نہیں ہونے دیتا بصرف دو تین انگل داڑھی رکھتا ہے، کیاامام کے چیچے تماز جائز ہے، یا کہ نہیں بستلہ ہے مطلع فرمائیں۔

الجواب:-

شریعت میں کم از کم ایک مشت لمیں داڑھی رکھناضر وری ہے،اس کے کم رکھنا خلاف شرع ہے، جوامام داڑھی منڈائے یا کتر دائے کہ ایک مشت ہے کم ہو ادراس کی عادت رکھے وہ فاس معلن ہے، اس کے پیچے فی زیر حیا کروہ تحریک ہے، جس کالوٹانا لیحتی دوبارہ پڑھناضر دری ہے، واللہ تعالی اعلم۔

## سوال تمبر <u>12:-</u>

کیا قرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ ہیں کہ ایک چیش ایام داڑھی کم رکت ہے، جب اس سے بو چھا گیا کہ داڑھی گئی لمبی ہونی چاہئے، تو اس نے جواب دیا کہ ہی داڑھی کوئی لمبی ہونی چاہئے، تو اس نے جواب دیا کہ ہی داڑھی تو سکسوں کی ہوتی ہے، اس وجہ ا کر لوگوں نے اس کے بیچھے تماز پڑھتا جھوڑ دی ہے، اور اس سے داڑھی بڑھانے کا اصرار کیا گیا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا، اس لئے دریافت طلب کیا گیا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا، اس لئے دریافت طلب مسئلہ ہے، داڑھی کر شری حد کم داڑھی کر تی حد کہ داڑھی در کھے، اس کے بیچھے تماز ہو کئی ہوئی چاہئے جو شری حد سے کم داڑھی در کھے، اس کے بیچھے تماز ہو کئی ہوئی جا ہے جو شری حد سے کم داڑھی در کھے، اس کے بیچھے تماز ہو کئی ہے، یانہیں، جس نے شری حد سے کم داڑھی در کھے، اس کے بیچھے تماز ہو کئی ہے، یانہیں، جس نے شری حد سے کم داڑھی در کھے، اس کے بیچھے تماز ہو کئی ہے، یولوگ اس امام

## کے پیچیے نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے کیا تھم ہے۔ الجواب :-

بہار شریعت میں ہے واڑھی برحانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، واڑھی منڈانا یا ایک مشت ہے کم کرنا ترام ہے، ہاں اگر ایک مشت ہے ڈاکد ہوجائے تو جننی زیادہ ہے اس کو کٹواسکتے ہیں، احکام الملة الحد میں ہے دازهي ايك مشت تك بردهانا اور ركمنا بانفاق فقها واجب اوراس سعازياده سنت ومتحب تاوقتيكه شهرت والخشت نمائي اورتمسخرتك نوبت نديجنج ، اورقبل مثمی بخرز شوانا یا منڈ انا بالا تفاق حرام کسی کے نز دیک جائز نہیں۔اور فی نفسہ مطلق دازحي بزحانا ادرركمنا سنت موكده متواتره فديمه بياتمام انبياء عليهم الصلولة والسلام كى احكام شريعت من ب، دارهى منذ دائے يا كتر واتے والا قاسق معلن ہے، اے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراوی کمی تماز میں اسے امام ہنانا جائز نہیں، نیز اس میں ہے، نماز بکراہت شدیدہ تح پر مکروہ ہے، کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اور جنتی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب اور انہیں کے قریب ہے، قاسق معلن مثلاً دا ڑھی منذا، یا خشخاشی رکھنے والا یا کتر وا کرحدشرع ہے کم کرنے والا ، قبآ وی رضوبیہ یں ہے داڑھی تر شوانے والے کوامام بنانا گناہ ہے، اور اسکے پیچھے نماز مروہ تخریجی که پزهنی گناه اور پچیرنی واجب، ان عبارات کتب نقها ، وعنها ء ہے معلوم ہوا کہ داڑھی کی لمبائی کم از کم ایک مشت ہے، جوامام ایک مشت ہے كم دارْحي ركم يامندُ ائ ، وه شرعاً قاسق ملعن ب، اس كوامام بنانا محناه

ہے،اس کے بیجھے تماز پر حنی گناہ اور بھتی تمازی اس کے بیجھے پر حی ہیں ان
کا بھیرنا واجب،امام خدکورہ کا یہ جملہ کہ لبی واڑھی تو سکسوں کی ہوتی ہے،
یہت بخت جملہ ہے،اس امام پر خروری ہے، کہ توبہ کرے، اور عہد کرے کہ
آئیندہ کم جمی خلاف شرع ایسا جملہ ہرگز نہ کے گا،اگرامام خدکورہ توبہ کرے اور
عہد کرے کہ آئیندہ شریعت کے مطابق کم از کم ایک مشت کبی واڑھی ضرور
د کھے گا، تر شواکر اس ہے کم نہیں کرے گا۔ تو اس کے بیجھے نماز پڑھنا شرع بواوراگر
کراہت جائز ہے، جب کہ امام خدکوری سیج العقیدہ پابند شرع ہواوراگر
واڑھی تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اڑھی تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اڑھی تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اٹر می تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اٹر می تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اٹر می تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی ای پرائی عادت پر قائم رہے، تو
اٹر می تر شوائے ہے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی اور دوری، اگر چہوں امام تن معجوبی العقیدہ ہو، واللہ توائی ورسولہ المائی اعلی۔

## سوال نمدر 13:

کیا فرماتے ہیں علائے وین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آیک مختص حافظ القرآن ہوا ورواڑھی کتر اکرایک یا ایک وواج کے برابرر کھتا ہو، اور رمضان شریف کے دوزے بھی نہ رکھتا ہو، اور حقہ سگریٹ یا زاروں میں پیتا ہو، اس کے پیچھے تماز قرض پڑھتا کیا ہے، اور نماز تر اوس کر حینا کیا ہے، بیتواتو جروا۔

الجواب: -

قرآن پاک حفظ کرما بہت بڑی ہے بہا دولت ایمانی ہے، اور بغیر عذر شرعی رمضان السارک کے روز سے ندر کھنا شرعاً حرام ہے، جو شخص شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو، واڑی حد شری ہے کم کرتا ہو، منڈ وا تایا تر شوا تا ہوا وراس کا عادی ہوا گرچہ حافظ القرآن ہوا ورش سے العقیدہ بھی ہوا ہے فض کے بیجے میڈکا نہ نماز پر حمنا یا نماز عمد بن وجعہ پر حمنا یا رمضان المبارک میں ترادش پر حمنا نماز در پر حمنا شرعامنع ہے، نماز یوں کولازم ہے کہ ایسے فض کوامامت کے لئے ختن کریں، جو اہلست سے العقیدہ ہو، اورشر بعت مطہرہ کا پابند ہو، والشہ تعالی ورسولہ الماعلی اعلم۔

#### سوال نمبر 1<u>4:</u>-

وبالى امام كے يہيے ہم ابلسد كى تماز كيول تيس موتى كافل ثبوت مو؟ بيتوا توجروار

#### الجواب:-

وبائي شان الو بيت وشان رسالت وشان ابليب وشان صحابه يس نهايت مستاخ و يه ادب بي، ان كي شمتا خيول و به ادبول به ان ك مستاخ و يواد ك الم الله بيواد كي كما بيري بري بير، به برو من غدار بي قر آن و صديث كے علامطالب بيان كر كے مسلمانوں كو كمراوب دين كرد م بين ان كے بيج الله مطالب بيان كر كے مسلمانوں كو كمراوب دين كرد م بين ان كے بيج الله مطالب يان كر م مسلمانوں كو كمراوب دين كرد م بين ان كے بيج الله مطالب يان كر م مسلمانوں كو كمراوب دين كرد م بين ان كے بيج الله مطالب يان كر م مسلمانوں كو كمراوب دين كرد م بين ان كے بيج الله ملائد كو كمانو برد همنا بركن جا ترجيس والله تقالى ورسوله الاعلى اعلى واقتم -

#### سوال **نبير 1**5:ــ

کیافر ماتے ہیں علیائے دین اس سلد میں کدایک ایسانا بیتا ہے، جوابی جسم ولہاس کونیاست طاہری ہے محفوظ تبیس رکھ سکتا اور امور غیر شرعی کا مرحکب رہتا ے، جیسے بغیراذن ولی نابالغاڑی کا نکاح پڑھنااورا ٹی مورت کو ہے سترر کھنا وغیروا یے فض کی امامت کے باوجود پر ہیز گارامام ل سکتا ہے، کیا تھم ہے کراس کوامام بنانا چاہئے یا کنیس۔

الجواب:-

ہوالموقق للعواب امام کائی تی العقیدہ پابند شرع ہوتا ضروری ہے، اوراگر امام نابیتا ہے، گر نماز کے مسائل کو جانا ہے، جہم اور گیڑے کو پاک وصاف رکھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو ایسام کے چیجے نماز پڑھتا بلاشیہ جائز بلکہ صدیث کے موافق و مطابق اور اگر نابیتا ایسا ہو کہ جہم اور گیڑے کو پاک و صاف خدین رکھتا ، اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا ، تو اس کے چیچے نماز پڑھتا صاف نہیں رکھتا ، اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا ، تو اس کے چیچے نماز پڑھتا شرعاً منع ہے ، اور اس کی امامت سے لوگوں کو وحشت و نفرت ہوگی ، اور جماعت بیل قلت ہوگی ، ابندا اس نابیتا کو امامت سے ضرور علیحہ و کردیں ، اور اس امام ندکور کے چیچے اپنی نمازیں نواب و ہر یا و مردیں ، یک کسی مردی اور اس نابیتا امام ندکور کے جیچے اپنی نمازیں نواب و ہر یا و مرکس ، یک کسی نی مجلح العقیدہ پابند شرع کو امام رکھیں اور اس نابیتا امام ندکور کو امام سے علیحہ و کردیں ، والفرتھائی ورسول الاعلیٰ اعلم ۔

توف: - جس کی عورت بغیرستر کے پھرے شوہراس کومنع ندار دوال کا ا شوہر بھی اس کی طرح فتل کردہا ہے، اور اگر شوہر منع کرتا ہے، گریوی بے یردہ پھرتی ہے، تو اس صورت ہیں شوہر کا کوئی تصور نہیں ، قرآن پاک میں ہے، لا تذور وازرة وزری اخدی۔

سوال نمبر 16:-

نماز پڑھتے وقت امام کولاؤڈ ٹیکیر کا استنعال شرعاً درست ہے، یانہیں اور اس پرنماز پڑھانا شرعاً کیماہے، جینواتو جروا۔ المجواب :--

نمازیز هاتے وفت امام کولاؤڈ سیکر کااستعال ہرگز نہ جاہئے ، محروہ تاپہند ہے، کیونکہ قرات میں ایسانسنع وتکلف اور مزیادہ بلند آ واز جوحضور قلب خشیت اور تذلل نماز کے منافی ہوئنے ہے، آئمہ مساجد کواس ہے احزاز جا بينية ،اورمتولي وارا كين مسجد تميثي اورمقند يول كوجا بيئه كه جس جكدا مامت کے لیے بیآ لداستعال ہوتا ہو، اس کو بند کرائیں، لاؤڈ سیکر کے مسئلہ کے متعلق غور کیا حمیاء اس کے متعلق زیانے کے ماہر لوگ بھی دوشم کے ہیں، العض كتي بين، لاؤوسيكرى آواز يكلمى آواز ب، يعنى لاؤوسيكر يكلمى آ واز کودور تک پہنیا تا ہے،اور بعض کہتے ہیں،کدلاؤ ڈسپیکر سے متکلم کی آ واز الكراتي ہے، جس سے لاؤ وسيكر من جدا آواز بيدا موتى ہے، اس صورت میں لاؤ ڈسپیکری آ واز امام کی آ واز نہیں، لہٰذااس قول کی بنام لاؤ ڈسپیکر کی آ واز ہے جو تھیرات انتقالات کی جا کیں گی،اس ہے تماز قاسد ہوجائے كى افساد وعدم قساد من معامله دائر ب، احتياط اى من بكرتماز كے لئے بركز نه لكايا جائے السلمانوں كى نمازيں خطرے ميں ته ۋالى جائيں۔ ہمارے اکا برعلماء نے تماز میں اس کے لگانے کو پسندتہیں کیا، بلکہ بعض علماء نے صرحة قرمایا کہ اس کا نماز میں لگا تا درست ہے بعض نے فرمایا بمفسد نماز ہے بعض نے فرمایا ہر کر نہ لگایا جائے ، بعض نے فرمایا اس کا تماز میں لگانا

برعت سير به اوربعض في فرمايا كه تمازتو نمازاذان وخطبه بلي اس كا استعال نه كيا جائ ، ان وجوه كى بنا پراه آيا داى بل به كه لا وُدْ يَهِ يَكُر كا نماز بل برگر استعال نه كيا جائے ، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم واتحم بالصواب -

#### سوال نمبر 1<del>7:</del>-

گنبد سے ٹی ہوئی آ واز پر رکوع و ہجود کرنے والے منفتہ یوں کی نماز کو کیا کتب فقہ میں فاسق و باطل کھھا ہے۔

الجواب:-

گنبدے ٹی ہوئی آ داز چونکہ امام کی آ داز نبیں ہے، لبذا گنبد کی آ داز پررکوع وجود کرنے کا کوئی مطلب نبیس نداس کی آ داز پر مجدہ تلاوت لازم ندافتد ا کا تحقق ، دانشد تعالی اعلم ۔

#### سوال نبير <sub>18:-</sub>

كيا كنبديالا وُ دُسِيكرے في ہوئى آ داز بعينه مشكم كى آ دازے يااس كى مثل د مشابہ ہے، بينواتوجردا\_

الجواب:-

محتبدے تی ہوئی آ واز بعید منتکلم کی آ واز بیس ہے، کیونکہ اگر محتبدے ت ہوئی آ واز بعید منتاتواس پر ہوئی آ واز بعید منتاتواس پر مجدہ تلاوت لازم ہونا، طالانکہ لازم نہیں، تو معلوم ہوا کے محتبدے ہوئی

آ واز بعینه متکلم کی آ وازنبیں ہے بعض علما ملاؤ ڈسٹیکر کے متعلق بھی ایسا ہی كتح بن، درمخارش ب، لا تحسب المسمساعة من المصدى، روالْقَارِش بِ، هـومـا تـجيبك مثل صوتك في الجبال والتصبيحبارى وتستوهما كما فى الصراح بدائع العماكع بمرب بمضلاف السمساع من البيغسا والنصدي فنأن ذلك ليسس بتلاوة . براراتيش بكالسماع من الصدى كما في الصناع والصدي وهوما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحاري ونبحوهما اس كي شرح طحطاوي ش بضائه الاجبابة في الصدى واندما هو محاكاة - قاوى بندييس ب، اكركس في كنيد كاندرجاكر آ ست مجدہ ير عى اور د بال سے آ واز كو في كرلونى اور وہ آ وازكى نے كى تو اس يرسيده واجب نه جوگا - خلاصه من لكها عبد بهارشر بعت من عب بهاد وغيره من آواز گونجي اور تحسنسه آيت کي آواز کان من آئي توسجده واجب منيس ، اور بدائع الصنائع كي عمارت عدة صراحة البت عبد كمنبدكي آواز باز گشت تلاوت نبیس باتی عبارتون کا مطلب مجی میں ہے، واللہ تعالی ورسولہ الاعلى أعلم \_

#### سوال نمبر 19:

نمازعمرونمازعشا کی پہلی چارسنت غیرموکدہ کے پڑھنے کا مجمع طریقہ کیا ہے؟ الجواب:- ثماز عمر وتماز عشاء كى پيل جار ركعت سنت پر عن كاطريق بيب كه پيل وركعت عن سبخ دوررى ركعت عن سبخ خفك اللهم التي تعود اور المحدورودة پر عدوروري بر عي ورسرى ركعت عن المحدورودة بر عدورود بر عي بحريرى من المحدورودة بر عدد اللهم التي اللهم التي الداهم التي السلام في القعدة الاولى يحسلى على النبى عليه المصلوة والسلام في القعدة الاولى في الاربع قبل النبى عليه المصلوة والسلام في القعدة الاولى في الاربع قبل النبى المناهر والجمعة ولا يستفتح اذا قام الى الشالثة عنها وفي البواقي ذوات الاربع يصلى على النبى ملى النبى مسلى على النبى مسلى النبى النبى النبى النبى الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر المناه عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر السلام الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر المناه المناه الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ. والثرتوالي الحمر الله عليه وسلم و يستقع ويتعوذ والشرة الحمد المناه المناه

حضرت محدث اعظم پاکستان استاذ العلماء حضرت مولاتا علامه ابوالفضل محدمروا راحمه صاحب رحمة الله عليه نے آیام پاکستان سے کافی مدت مہائی نماز تراوی کے متعلق بین 20 سوال غیر مقلدین کے چیتوا مولوی شاء الله امرتسری سے کئے تھے، جواس زمانہ بی ابلسد سے مشہورا خبار الفقیہ الله امرتسری سے کئے تھے، علاء کے استفادہ کے کے تقل کے جارب امرتسر میں شائع ہوئے تھے، علاء کے استفادہ کے کیے قارب المرتسر میں شائع ہوئے تھے، علاء کے استفادہ کے کیے قبار ب

## بخدمت مولوي ثناء الشرصاحب امرتسري

السلام على من انتج البدئ - آپ كيس مقلدين الجحديث كبلاق والله على من البحديث كبلاق والله السلام على من البحديث كبلاق والله أن تحد كعت راوح بربهت زور دية بي ، اور بيس ركعت راوح كو بدعت ونا جائز نتات بيس ، اور مسلمانو ل وعبادت خدات روك كي ترغيب وي اور فتندوشورش برياكر تدريح بيس ، اور بيس يالكل جائل ، آپ

ے چند موالات کرتا ہوں ، ان کا جواب تعصب سے الگ ہوکر نہا ہے۔
انصاف سے دیجے ۔ جار برس ہوئے ہی کی شریف آپ اور ابراہیم سیالکوٹی
فیر مقلدین کے جلسہ بی گئے تھے۔ اور بی نے چند موالات آپ کے
فیر مقلدین کے جلسہ بی گئے تھے۔ اور بی نے چند موالات آپ کہ
فیر مقالدین کے جلسہ بی گئے تھے۔ اور بی نے چند موالات آپ کہ
فیر مقالدین کے جلسہ بی کے تھے۔ اور بی نے چند موالات آپ جواب نددے
میں میں کے مقالی اس میں ان موالات جوابات بی ایک فاموثی افتیار
نہ کیجئے۔ قرآن مجید وصد بیٹ شریف سے جواب ہوا بی رائے کور فل نہ ہو۔
نہ کیجئے۔ قرآن مجید وصد بیٹ شریف سے جواب ہوا بی رائے کور فل نہ ہو۔

# أستوالات

1:- بين ركعت تراوع يرصنا جائزب

2:- اگرکوئی افل حدیث (غیرمقلد) بیس تراوی پر سے بیجان کرکہ آئمہ و اصحابہ کرام کا اس پر عمل تھا تو دو اہل حدیث (غیرمقلد) مختباً رہوگا یا جیس ا اور دو اہل جدیث بیس تراوی پڑھنے سے الجدیث رہے گایا جیس۔

3:- ایک الل صدیث (خیرمقلد) آنه تو تراوی پژھے اور دوسراالل حدیث (خیرمقلد) میں تراوی پژھے تو زیادہ تو اب س کو ہوگا۔

4:- تراوئ كى كيامىتى بين شرعان كالطلاق كم از كم كنتى ركعت برحقيقنا مو سكتاب-

5:- ثماز تجركا وقت كيا باور نمازتر اورك كاكيا وقت ب.

8: - تمازتجيركب شروع مونى اورنماز تراويح كب مسنون مونى ـ

7: - نماز تہجر رمضان/ غیررمضان میں ہے باتھیں۔

#### 8:- تمازتر اوس صرف رمضان مي ب يانبين \_

9:- ہند کے اہل حدیث کہلانے والوں کے چیٹوا مولوی تذریحسین وہلوی
ایک شتم قرآن مجید تراوئ بی اور ایک شتم تہد بین بنتے تھے۔ جیسا کہ غیر
مقلدین بی مشہور ہے، ابدا اگر تراوئ اور تہدایک نماز ہے تو مولوی نذریہ
حسین وہلوی دونوں کو الگ الگ پڑھ کر بدھت ٹی الدین کے مرتکب
ہوئے، یانہیں۔ اور دمضان میں تبجد جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں
فتم قرآن مجید سناائل حدیث کے نزدیک بدھت ہے یا سنت ہے تو اس کا

10:- محاح سته یا دیگر کتب مدیث می کیا مدیث سی ال سناد بالا تفاق مرت الدلالة مرفوع شمل به به بس کا بیمنمون ہو کہ حضور تی کریم علیہ العملا قا دالسلام نے ماہ دمضان میں آٹھ درکھت تراوت کی بڑھی ہیں۔
11:- حضور نی کریم علیہ العملاقة دالسلام نے ماہ دمضان المبارک میں کتی شب تراوت کی بڑھی ہیں۔ مسب تراوت کی بڑھی ہیں، جس مدیث میں اس کا ذکر ہے، اس میں تعداد رکھت بیان کی ہیں ماہیں۔

12: - بورے رمضان میں تراوئ پڑھناکس کی سنت فعلی ہے، محابہ کی سنت رعمل کرناسنت ہے انہیں۔

13: - بخاری وسلم بلکه صحاح سته بی تبید کی تنی رکعت ندکور بین ، ببیشه آنه رکعت یا کم یازیاده ۱۰م الموسین حضرت عائشه معدبیقه در منی الله تعالی عنها کی روایات می کننی رکعت کابیان ہے۔ 14:- محاح ستہ میں کی کتاب میں اکثر الل علم جمہور محاب و تابعین کا تراوی کے متعلق کیا عمل بتایا ہے۔ جس رکعت یا کم یا زیادہ حضرت بینے الحد ثین بینے عبدالحق محدث و الوی قدس مرہ نے محابہ کرام علیم الرضوان الحد ثین بینے عبدالحق محدث و الوی قدس مرہ نے محابہ کرام علیم الرضوان سے نے کرجمہورامت کا کیا عمل بتایا ہے۔

15:- كتب مديث شي تراوع كي حفل مديثين إلى ياتبيل-

16:- كى عديث كاسناد من اكر بعض ضعف بوتوجم ودامت كينتى

بالقول كرنے سے دہ صديث جمت قابل عمل رہتى ہے ياتيس-

17:- محايد كرام كے جس تول وقعل بي اجتها وكود خل شهود وتعم بي مرفوع

ك ب يانيس .. اصولى حديث بس اس كمتعلق كيا فيعله ب-

18: - اگر حدیث كاابيااسناد وكد بعد كے طبقه كاايك راوى ضعيف موتو كيا

اس سے لازم آتا ہے کہ اس طبقہ سے پہلے محدثین کے زو یک بھی وہ حدیث

معفساجو.

19:- کیاکی حدیث کا منادی ہونے سے بینروری ہے کہاک کے متن مدیث کے منازم منازم

20: - شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تراوی کی گنتی رکعت بتاتے ہیں ابن تیمید نے تراوی کے عدد رکعت ہے جاتے ہیں ابن تیمید نے تراوی کے عدد رکعت رکعت کے عدد ارکعت کے معدد رکعت کو مسلم قطب الا قطاب تو ث اعظم رضی اللہ تعالی عنداور محدث نو دی شارح مسلم شریف کتنی تراوی کو مسنون فرماتے ہیں۔

اسلان : جوفیرمقلدصاحب ان سوالات کود کیمے دواپ ذمہ دارمولو بول منظیم والے روپری فیرمقلدوں سے یا وہلوی فیرمقلدوں سے یا فرتوی فیرمقلدوں سے یا وہلوی فیرمقلدوں سے یا وہلوی فیرمقلدوں سے جوابات کھوا کر بیمیج جن حفیوں کوفیرمقلدیں تراوی کے کے ان مسئلہ میں تک کرتے ہیں، وہ ان فیرمقلدوں کی دہمن دوازی کے لئے ان مسئلہ میں تک کرتے ہیں، وہ ان فیرمقلدوں کی دہمن دوازی کے لئے ان موالات کے جوابات ان سے طلب کریں۔

وہ رضا کے نیز وکی مارے کہ معرد کے سیندیش عارہے کے جارہ جو کی کا دارے کہ بیددار دارے پارے

سوال تعير الله

كيا فرماتے بي علما يے وين ومفتيان شرع متين اندري مئله كه بعداز تماز

جمع شہر یا قصبہ میں احتیاط العلمر پڑھنی فرض کے، یا کہ بیس، چونکہ جارے قسورشهر میں اہلسدے کے دو گروہ دریارہ احتیاط میں ایک جماعت تو مہتی ہے، کہ احتیاطی پڑھنی فرض ہے جوشس احتیاطی نہیں پڑھنا وہ فرض کا تارک ہے۔اور جولوگ احتیاطی نہیں پڑھتے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ جارے مفتی اعظم اعلیمطریت بربلوی قدس سره احکام شریعت میں فرماتے ہیں ، که بعد جعد نماز ظهر کی حاجت نہیں ، اس لئے نہیں پڑھتے اب فریقین میں میہ بات قرارياكى بكرجوفيملد معزرت قبله مولانا مردارا حمرصاحب دامت بركاتهم العاليه محدث ومفتى اعظم فرمادي اس ير بم سب كاربند بوينكي ، چونكه آپ مارے اہلسد کے مفتی اعظم میں ، لبذا آب میریانی فرما کر مارے حاکم بن کر فیصلہ صا در فر ما کر مشکور فر ما تھی ، تا کہ ہماری مشکش دور ہو جائے ، ٹیز ( قر آن شریف کی کسی آیت میں احتیاطی ظهر کا ذکر صراحت ہے تہیں۔اور عدیث شریف میں بھی اس کا صراحة نظر سے بیس كر را اور امام اعظم عليه الرحمة كا قول اس كے متعلق كتب متداوله بيس ندكور فهيس، سلطان اسلام ادرتك زيب رحمة الثدعليد كاستاذ حعرت عارف بالتدملاجيون عليدالرجمة تغییر احمدی میں اس کے متعلق مختصر ذکر قرمایا ، ادر علماء کے اختلاف کونقل فرمایا \_ والند تعالی اعلم \_ ) آب به بھی فرمادیں کہ احتماط التلہم قرآن و عديث اورامام اعظم رضى الله تعالى عند كول عد تابت بي بعد جارى موتی ہے، تو کتاع صد ہواہے،

نمبر2: - جولوگ احتیاط النلم نہیں پڑھتے وہ فرض کے تارک اور مستوجب

عداب جي يا كيا..

نبر3:-شهريس احتياطي فرض واجب بكرنيس جنداتوجروا ازشبر قصور الجنواب:-

شهر میں نماز جعد یر صنافرض ہے، اور احتیاطی ظهرشبر میں یر همنا ضروری تبیس، خواص پڑھ لیں تو عوام نہ پڑھیں جو خص یہ کہتا ہے، کہ شیرا حتیاطی ظہر نہ یر منے والا فرض کا تارک ہے ،اس کی بات خلاف تحقیق ہے،خواص کاشہر میں احتیاطی ظہریوصنامتحسن اور مندوب ہے، اورعوام جن کوا حتیاطی ظہریز ہے ے جعد کی فرضیت میں شک ہوتو وہ شہر میں احتیاطی ظہر ہر کزنہ پر حیس ، اور جوعوام السيمول كما حتياطي ظهريز صفيات ان كوجعد كي فرضيت من شك نه ہوتو وہ احتیاطی ظہریزے سکتے ہیں۔احتیاطی ظہرے پڑھنے میں اختلاف قہیں ہے بلکدا تفاق ہے، بال اس کے ضروری ہونے میں اختلاف ہے، ہمارے نزوبك شهريس يزهنا ضروري نبيس بلكه جائز ومندوب ومتحسن ب\_ردالخار مَاشِيهُ *دِرِخْنَارِش ہے۔*ونکرفی النهر انه ينبغي الترددفي ندبها عملئ البقول بجواز التعدد خروجا من الخلاف انتهى وفي شرح البناقناني هوالتصحيح وبالجملة فقد ثبت انه يبغي لاتقياء لهذالاربع بعد الجمعة لكن بقى الكلام في تحقيق انه واجب أومندوب اى شي الهذا قال المقدسي نحن لأنامر بذالك امثيال هذه العوقم بل ندل عليه الخواص وبالسبتة اليهم انتهى والله تعالى اعلم عمة الرعابيعا شيشرح

وقاييش بـاستحسنواان يصلو ابعد صلوة الجمعة بغير جماعة اربع ركعات بنية أخر ظهر ادركت وقته ولم اصله وتفصيله في شرح الهداية والمنية والكثر وغيرها.

نبر 1: -جولوگ شہرا حتیاطی ظهرتبیں پڑھنے وہ فرض کے تارک نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

تمبر2:-شهر من احتياطي ظهر ندفرض في ندوا جب روالله تعالى ورسوله الاعلى اعلم\_

## سوال نمبر 21:۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ دی جو پچھ علم بھی رکھتا ہے، اور جارے قریب آیک چھوٹے ہے گاؤں میں پچھوٹے ہے گاؤں میں پچھوٹے میں پڑھاتا ہے، ابداعلاء دین سے التجاہے، کہ چھوٹے سے دیمات میں جعد پڑھائے کی نسبت مسئلہ قرمادیں کہ کن شرطوں سے ظہر ساقط ہوتی ہے، اور کن شرطوں سے ظہر ساقط ہوتی ہے، اور کن شرطوں سے ظہر ساقط ہوتی ہے، ان کی نسبت شریعت کی رو سے بندگان دین فیصلہ دیں کہ آیا بیدور مست ہے، ان کی نسبت شریعت کی رو سے بندگان دین فیصلہ دیں کہ آیا بیدور مست ہے، ان کی نسبت شریعت کی رو سے بندگان دین فیصلہ دیں کہ آیا بیدور مست

## الجواب:-

جمعہ کے فرض ہونے کے لئے شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط شہریا فنائے شہر ( ایسٹی ملحقات شہر) ہے، لہٰذا گاؤں میں جمعہ فرض نہیں ہے، جس گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں قائم نہ کیا جائے ، گاؤں میں تماز جمعہ نظل ہوگی ، الہٰذا جمعہ کے دن گاؤں میں جمعہ کے دن گاؤں میں جمعہ کے جمعہ کے دن گاؤں میں جمعہ کے

دن ظهر ند پر صے گا ، اس کے ذمہ ظهر کا فریضہ باتی رہے گا ، اس نے گاؤں میں نماز چاہے پڑھی ہو یانہ پڑھی ہو ، دانشہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم میں نماز چاہے پڑھی ہو یانہ پڑھی ہو ، دانشہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم میں نمبر 23: - ایک سوال کا جواب: - گاؤں میں شرعاً جمہ نہیں ، اگر علائے کرام نے فر مایا جس گاؤں میں پہلے ہے جمعہ ہور ہا ہو ، اس کے بند کرنے میں فتنہ و فساد ہوتا ہوتو فتہ و فساد و سے نہینے کے لئے جمعہ بندنہ کیا جائے۔ جمعہ بطور لفل ادا ہوجا بیگا ۔ اس لئے گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظهر ضروری پڑھے۔ جمعہ وارا ہوجا بیگا ۔ اس لئے گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظهر ضروری پڑھے۔ جمعہ چمعہ کو ترا میں پہلے ہے جمعہ بنہ ہوتو و ہاں ہر گز جمہ کو شرور گاؤں میں پہلے ہے جمعہ بنہ ہوتو و ہاں ہر گز جمعہ کو شروع نہ کیا جائے ، واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

## دا سر22:

کیا قرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ بعد نماز تجریا ، جگانہ یا بعد عیدین مصافحہ کرنا یا محافقہ کرنا جائز ہے یانبیس۔ بینوا تو جروا بالاجر والثواب۔

## الجواب: -

هوالعوفق للصواب: طاقات كوفت دوسلمانون كا آپس من مماقي كرنا يا بعد تماز بخكانه معمافي كرنا يا بعد تماز بخكانه معمافي كرنا يا بعد تماز بخكانه معمافي كرنا يا بعد تعب بالمصافحة بل هي سة عقب الصلوة وعند كل لقي يعن معافي متخب بالمحمد بالكرم تماز كي بعداور برطاقات كي يعد سنت برق انقلاح شرح نورالا بيناح كواشير من به كذا تسجب المصافحة فهي سنة عقب الصلوة كلها ، يعن يوني

معافی متحب بلکہ ہر نماز کے بعد سنت ہے، مجمع الانہم میں ہے، وكنذاالمصافحة بالرهي سنة عقيب الصليزة كلها وعسدالملاةكما قال بعض الفضلاء ادرمعانقدكرنا بحى بلاشرجائز ے، جب كدمعانقد كرتے والے قيص يا جب يہنے موت مول يعنى كيڑے على والما المام ال جية بالكراهة بالاجماع ومحجه في الهدايه وعليه المتون مَّاتِي *ان ك*انت المعانقة من فوق قميص او جبة جاز عند الكل مدعث أريف من جرونهض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى عثمان فاعتبقه انت ولى في الدنيا والأخرة یعتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے باس تشریف لے گئے، اور ان ہے معانقہ کیا اور فرمایا دنیا وا فرت میں تو میرا دوست ب،اس صدیث کومحدث حاکم نے این کتاب متدرک بی تقل کیا ے اوراس موضوع يركثرت سے مديثيں مردى بيل كم حضور عليه العملاة والسلام في الم حسن - المام حسين - حضرت عبدالله بن عماس اور حضرت صديق اكبروضي الله تعانى عنيم يص بعي معالقة قرمايا جس كوان حديثول كي تغصيل دركار بووه الملحضريت فاضل بريلوي قدس سره كارساله جليله وشاح الجيد كامطالعة كريه والثدنة الى ورسول الاعلى اعلم وانتكم بالعسواب

سوال نبير <u>24:</u>-

حارے امام صاحب ان لوگوں کو جو پوری تماز ادا کرنے کے بعد خود دعا

ما تک کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں جب ان کو کہا جائے کہ شہر میں عموماً کاروباری ایسائی کرتے ہیں، تو آپ ان کو شیطان کا بھائی فرماتے ہیں، چ اس مسئلہ کے اختلاف زیادہ برصر ہا ہے، مجمح فتوئی صاور فرما کر عندانشد ما جور مول بینوا تو جروا۔

### الجواب:-

## سوال نمبر <sub>25:</sub> ـ

جرك ثماز باجماعت ادامونے كے بعد بلندا واز سے بنان اللہ الحدواللہ ،اللہ الكرك ثماز باجماعت اللہ عن اللہ الكرك تر مناجاتا ہے ، بعض لوگ جوا كيلے آ كر تماز برجتے ہيں ، وہ

کہتے ہیں کہ آہت پڑھ لیا کرونکن اول والے لوگ نہیں مانے اور آہت پڑھنے ہے قاصر ہیں ،اور اگروہ حق پر ہیں تو اشتباہ دور فر ما کرسیح فتو کی صادر فرمایا جائے۔ بیٹواتو جروا۔

الجواب:-

ذكر جبر نينى بلند آواز ، ذكر كرناشر عاجائز ب، ليكن تمازيوں كى تمازكا خيال ركعا جائے گا، كد بہت زياده آواز ، دبروكد نمازيوں كى تماز جس خلل آئے، واللہ تعالى ورسول الاعلى اعلم واقتم بالصواب،

## سوال تمبر 26:ـ

ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ مجد میں چندلوگ بلند آوازے قرآن یاک پڑھتے ہیں اور پکولوگ درود شریف بلند آوازے پڑھتے ہیں، پکھ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیقر آن پاک پرھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ جنوا تو جروا بالا جراحظیم۔

### الجواب:-

جمع میں چندمردوں کا جمع ہوکر بلند آوازے قرآن جمید برد صناشر عامنع ہے،
مید میں جندمردوں کا جمع ہوکر بلند آوازے وقت ہو یا نماز کا وقت ند ہو، کوئی
مید میں ہو یا خارج می ہونماز کے وقت ہو یا نماز کا وقت ند ہو، کوئی
آوی نزد کیک تماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، جمع میں جب آوٹی جمع ہوں تو
عم ہے کہ مب آہت آہت اس طرح برقرآن جمید پڑھیں کہ ایک کی آواز
دومرات سے یا ایک آوی بلند آواز ہے قرآن جمید پڑھے اور باقی خاموش

جمین گوش ہوکر بینجیں درود یاک بلند آ داز سے پڑھنا شرعاً جائز ہے، جب ككى كى تمازين فلل ندآئ ، ورود شريف كوبلندآ واز ، يرجي كوروك والے عام طور پر دہانی ہیں، وہ نمازی کی نماز کا بہانہ کرتے ہیں، اصل منشاء مقصودان كاورودياك يزجنے سے بندكرنا ہے، كدرسول ياك كى يادندكى جائے ،ان کولفظ یا کے سماتھ نہ ایکارا جائے ،اگریٹیس تو نماز کے فور آبعد درس دينا كيول شروع كردية إن واس جكه لوكول كى تماز كاخيال تين أتا وسلام مجیرتے بی لاؤڈ سیکر سامنے رکھ کرائد میرے میں درس شروع کردیے ہیں، حافاتکہ قریب میں بہت می مساجد میں ابھی جماعت بھی تبیس ہوتی ، یہ لوگ لوگوں کی نماز کی برواونیس کرہتے ، زور زور سے تقریر کرتے ہیں ، اور لاؤ ڈیٹیکر کے ذریعہ ہے دور دور آ واز پہنچاتے ہیں۔ان کی تقریر ہے تو نماز میں خلل نہیں آتا ، تمرورود یاک بڑھنے سے نماز میں خلل آتا ہے ، جارے تزویک بہتر میں ہے، کداتی بلندآ وازے درودشریف پڑھلیں کہ سی تمازی كى نماز مي خلل ندآ ئے الينى بهت بلند آواز سے ند يرصي بوالله تعالى ورسوله الاعلى اعلم\_

# سوال بمبر <del>27:</del>-

مردے کو قبر علی کیے لٹایا جائے ، جواب سے نوازی، بینواتو جروا۔ الجواب :-

فناوی رضوریش ب، قبر می دا بنی کروث بر قبلدولٹایا جائے، کتر الدقائق می ہے، ویسوجے السی القبلة اس کی شرح متخلص میں ای پسوضع شقه الايمن متوجها الى القبله لقوله عليه السلام لعلى حين وضع الجنازة ياعلى استقبالا هكذا في بدائع المصنائع بهارش يعتش بكراس و دايتي كروث يرلنا كي اس الكار مرتبل كو دايتي كروث يرلنا كي اس كالمراس و دايتي كروث يرلنا كي اس كا

### سوال نمبر <u>28:</u>-

مبحد کے قریب ایک احاظ ہے جس پر کسی کی ملکت مخصوص نہیں ،عرصہ دراز ہے مولوی صاحب امام سجد وہاں رہنے تھے ،اب بھی وہاں نے مکان تغییر صرف امام سجد کے لیے ہوئے ہیں ،ان پرزکو ق کی رقم خرج ہوسکتی ہے ، یا نہیں۔ بحوالہ کتب معتبر ومطلع فر ما تھی اور یہ بھی فرماویں کہ دہاں پرامام سجد ہائمی روسکتا ہے یانہیں ، بینواتو جروا۔

#### الجواب:-

زكوة كى ادائيگى كے لئے شرط يہ كرجس كوزكؤة دى جائے ،اس كواس مال كاما لك يناديا جائے ، مال كواس الك وي بوسكا ہے ، جو ما لك ہونے كاما لك وي بوسكا ہے ، جو ما لك ہونے كاما لك وي بوسكا ہے ، جو ما لك ہونے كامل ہو، لبذا صورت مسئولہ جس مال زكوة سے امام محجد كے لئے رہائش مكان تغيير نبيس كر سكتے ،اس لئے كہ محجد اور ضرور بات محجد جس جس امام محجد كار ہائش مكان جو اہل تحقير كيا ہے واخل كار ہائش مكان جو اہل تحقير كيا ہے واخل ہے مكان خلات ميں ہوتے ، بلك يہ مب اشياء مسب مسلمانوں كے وقف بيس اس لئے اس ميں مال زكوة تبيس لگ سكتا ، ہاں مال زكوة تاكون كاشر عا ايك حيلہ ہے كہ مستحق زكوة كواس مال كاما لك بناديا جائے ۔ پھرو و آ دى اپنى

مرضی ہے وہ رقم مکان کی تغییر کے لئے وے وہ او جا زنہ بہلک کے بدلنے ہے شک کا تخکم بدل جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنها کو گوشت کا صدقہ ویا گیا۔ حضورعلی السلام نے ارشادقر بایا لئے صدقة ولدا هدیة او کما قال علیه السلام سیخی بیرگوشت اے بریرہ تیرے لئے صدقہ ہے، اور تو وہ گوشت ہماری فذمت میں چیش کروے تو ہمارے لئے تختہ ہے، اس حدیث ہے مراحة بیر ٹابرت ہوا کہ صدقہ کے مال کو سیخت مدقہ کے بال کا لے کراور مالک ہو کرسید کے وے ساتی ہوا کہ وحلہ مال کوستی صدور کے اس مداری اللہ ہوکرسید کے وے ساتی ہوا کہ وحلہ مال کوستی مداری ہوا کہ اللہ ہوکرسید کے وے ساتی ہوا کہ وحلہ مال کوستی صدور کی ہوکرسید کے وہ بینا اور حیلہ مال کوستی مال ہو بیود تخذ ہے، براہ راست سید کوز کو ق و بینا نا جا تز اور حیلہ شرگ کے ساتھ جا تز ہے ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلی۔

# نبر29:- أيك وال كاجواب

الکورین ایک جمع کیر نے جاتد اپنی آتھوں ہے دیکھااس لئے یہاں شرگی بوت ہے اتوار کے دن روز ورکھا گیا، جن مقامات پرابر کی وجہ ہے جائد دکھائی نہیں دیا اور تہ بی جائد ہونے کا شری بوت ملا تو وہاں کے مسلمانوں پراتوار کے دن روز ورکھنا فرض تہتا۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند دکھائی دے تو روز ورکھواورا کر گردوغبارابر کی حجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے تیں دن پورے کر لو، رمضان وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے تیں دن پورے کر لو، رمضان المیارک کے چاند کا شوت شرعا ایک مسلمان یا عورت بالغ عادل یا مستورالحال کی کوائی سے ہوجاتا ہے، جس مقام پرشری ثبوت اس طریقت مستورالحال کی کوائی سے ہوجاتا ہے، جس مقام پرشری ثبوت اس طریقت سے نوبان کے بورے کے اور

اتوارکاروز ہنیں رکھا۔انہوں نے حدیث تریف کے مطابق دموافق عمل کیا اتار اقط اریڈ ہو ہنیلیفون اخبارات، جنتری کے اعلان سے شرعی ثبوت نہیں ہوتا ، چونکہ جاند کا شرعی ثبوت اب ل گیا ،البذاعید کے بعد اتوار کے روز وکی قضاضروری ہے ، واللہ تعالی اعلم۔

# نبر30:-إيك موال كاجواب

تار ،ریڈیو بنیلیفون ، وقیرہ آلات جدید و ہے رویت ہلال کا ثبوت شرعاً جیس ہوتا، لہذا آب کے بال جب کے جا عد نظر ندآیا، اور ندی کوئی شرعی ثبوت چہنیا بلکدرید یو کی خبر برروز ورکھا گیا ، تو شرعی ثبوت نہ وینینے کی وجہ سے اس دن کاروز ورکھنا شرعاً آ بانوگول برفرض نہتھا۔وہ دن آ پ کے نز دیک منتكوك تھا۔ اور شك كے دن كائتكم به كەشخو ه كبرى لينى زوال ختم ہونے تك روز و کی مثل رہیں اگر اس وفت تک جاند کا ثبوت ہوجائے تو رمضان کے روز ے کی نیت کرلیں ،ور نہ کھالی لیں ۔ورجنادش ہے،ولا یصسرمه الخواص وينفطر غيرهم بعد الزوال به يفتي نفيا لتهمة السنهسي شركى ثبوت روزه ركفے كے لئے ايك مسلمان مردياعورت بالغ عادل ہو یامستورالحال کی گواہی ہے ہوگا شک کے دن اگر روز ورکھ لیا تو ضخویٰ کبریٰ کے بعدعوام کھول دیں۔اورخواص نہ کھولیں۔ تو مولوی صاحب نے جوخود اپنا روز ہ تو ڑا اور خواص کا تو ژایا ہے تو اس نے خلاف شرع کیا ے، اس برازم ہے کو تو ہے کرے، اور مبد کرے کہ آئندہ شری مسئلہ بغیر تحقیق کے لوگوں کو نہ بہائے گا۔ بیاس صورت میں ہے، جب کہ مولوی

ماحب بن جی العقیدہ ہواوراگرامام دیوبندی مولوی ہے، تو دیوبندی شان الوہیت اورشان رسالت وشان ولایت جی نہایت ہے ادب گتار ہے باک ہیں، جس سے ان کی کتابیں مجری پڑی ہیں، ابلسنت پر دیوبندی مولوی کا قول لازم نیس اور ابلسنت کی نمازیں دیوبندی اماموں کے بیچے ہرگزنیس ہوتیں ۔ ابلسنت پر لازم ہے کہ دیوبند ایون سے فتوئی ندلیں ۔ اورنہ ہی ان کا وعظ سنی اور نہیں ان کے بیچے جمعہ عیدین ، تر اور کی نماز ہوئی نہیں ، ویوبند یوں کی عادت ہے کہ سنیوں کے مقابلے میں نی عالم دین کو رسیاں ورسوار الاعلی اعلم دین کو دیلی ورسوار کرنے ہیں، ویلی درسوار کر لیتے ہیں، ویلی عربی العمواب ۔

## سوال نمبر 31:\_

لی بی صفران ہوہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی قوم با فندہ میں نکاح وائی کرنا
عیابتی ہے، نہ مال ہے، نہ باپ دو برادر موجود ہیں، برادر اپنی مرضی کے
مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، صغرال بی بی اپنی مرضی ہے نکاح کرنا چاہتی
ہے۔ معفران بی بی کے شوہر کی فوئٹی کو عرصہ تقریباً دوڈ حالی سال ہو چکاہے،
اس کی عدت گزریکی ہے، جیواتو جروابالا جروالشواب۔

## الجواب:-

عاقله بالغه بغيروالى كى اجازت ك خود اپنا تكاح كفوه كركى تووه تكاح مرعاً مح مدول كى تووه تكاح مرعاً مح مدوجات كا حديث شريف ش به الديمه احق بنفسها من وليها هدايه ش ب وينع قد نكاح الحرة العاقلة البالغة

برضائها وانسالم يعقد عليها ولى بكراً كانت او ثيباً

كرالدة أن يسب، ونفذ نكاح حرة مكلفة بلاولى صورت

مسكوله ي مسكوله ي في في بكه يوه ب عاقله بالغه باوراس كاعدت

وفات بحى كرروك ب بقوده افي مرض ك مطابق الي كقوي جهال جاب شرعا نكاح كرسكت ب مساة في كوره ك بعائى اس كى اجازت ك بغيراس كا فاح كرسكت ب مساة في كوره ك بعائى اس كى اجازت ك بغيراس كا فاح كرسكت ب والشوقائى ورسوله الاعلى اعلى م

#### سوال نعبر 32:ـ

#### الجواب:-

باب ای نابالغ بی کا تکاح کمی فض سے اپ کفو کے لحاظ سے کروے کفوک مشرط لگائی ہو، باونت مقدر سنایا ہو کہ یہ کفو ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ کفو نہیں آو لڑی کے باپ کوئل فئے حاصل ہے، درجتار میں ہے، اڈا شرط و اللک فائة اوا خیصر هم نها وقت العقد فزوجو ها علی ذلك ثم ظهران میں میں کفو کان لهما لخیار محربہت کی کتب نقد میں اس کی نقم سن کمر بہت کی کتب نقد میں اس کی نقم سن کے کہ ایما نکاح باطل ہے، تو نکاح کو یا مرے سے ہوائی ہیں۔ جب

کرتکاح ہوائی نہیں تو فیج کی کیا ضرورت ہے، روالخار حاشہ دو تخار شی

ہونالنکاح باطل بالاتفاق اگر چاس عیاردالخار حاشہ در مخار
میں جاویل کے ہیں، جیسا روالخار حاشہ در مخار
میں ہے، مسامر عن النوازل من ان النکاح باطل معناہ انه
میں ہے، مسامر عن النویز من ان النکاح باطل معناہ انه
سیبطل کما فی الذخیرہ میر کر طاہر ہے کہ شوہر کی طرف اگرولی
کورموکا دیا جائے آواس صورت میں تکاح مطلقاً باطل ہے، روالخار میں ہے،
النظاهر ان یقال لایصح العقد اصلاکما فی الادب انما جن و
سیکران النج اس مئلک تفصیل درکارہ وہوا لطایا الدویہ فی الفتاوی
الرضویہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس میں اس مئلہ کی تفصیل درج ہے،
داراللہ قالی درسولہ النائل اعلی۔

### سوال نمير 35:ـ

عروی شادی الی جگہ ہوئی، جہاں کے مولوی صاحب کم علم رواج کے مطابق اس طرح نکاح پر حاتے جی کہ مومنوں کی لڑک کا نکاح فلاح بن مطابق اس طرح نکاح پر حاتے جی کہ مومنوں کی لڑک کا نکاح فلاح بن فلاں ہے کردیا کیا تبول ہے ،اس جس نام نیس لیا گیا، لڑکے کو پہلے تو ہے بھی نہ ہوا، اور قبولیت صرف ایک باراورلڑک کو کلے نہیں پڑھائے لڑکی ہے جب اجازت کی جائی ہے تو دہ نہاں کرتی ہے، اور نہ ناکرتی ہے، تو کیا شرعاً نکاح ہوگیا، جب طلاق جی تین وفوضروری ہے تو نکاح اقرادا کی طرف خاموثی ورسری طرف آگر نیس اور نکاح کرانے والے کمل ورسری طرف آگر نیس اور نکاح کرانے والے کمل ورسری طرف آگر اور ہے کہ اور ہے کہ مورت میں اگر لڑکی شرم کی

وجہ اللہ کے دفت زبان سے اقر ارتبیں کرتی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی مجبوری میں منافقاً مرزائیوں سے کام نکال لے تو بھی مسلمان شدہ ہے ، ادراسکا نکاح ٹوٹ جائے حالا تکہ دونوں حالتوں میں ان کی تقمد این ہے۔ الجوا ہے:۔

تكاح مى الركى كانام مرورى تبيى، بكراس كانعين مرورى ب، جيد قلال بن فلال کی سب سے بری لاکی یا سب سے جموثی یا بری سے جموثی یا جموثی ہے بوی اگر خاوند کواس کی بہن کا نام معلوم شہوتو بھی کوئی بات نہیں ، بال خاوتد کے زوریک بھی اس اڑک کا تعین ضروری ہے، تکا ح مس اڑکی یا اڑ کے کی طرف ہے ایک دفعہ ایجاب و تبول ہونے کافی ہے، تمن دفعہ ایجاب و تبول کراتے ہیں۔ بدبطور تا کید ہے ، ضروری تبیں۔ شوہر تین طلاق کا ما لک ہوتا ے، شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک طلاق و سے تو ایک واقع ہوتی ہے، اور اگر دو دے تو دواگر تین دیتو تین طلاقیں ہوتی ہیں ،ابیانہیں کہ تین وے تو ایک واقع ہو،ا بجاب وقول اور چرے اور طلاق دیا اور چرے اڑک کواری ے اس کا ولی یا ولی کا وکیل یا قاصد نکاح کی اجازت کے لئے کیا تو وہ غاموش دی تواس کا غاموش ربتا شریعت میں اقرار کے قائم مقام ہے،جبیبا كدحديث شريف من بالركي شيه يعنى الركوارى مد موقواس كوزيان ے اقراد کرنا ضروری ہے، کلہ کفر الی چے ہے کہ جب انسان کی اینے فاكدے كے لئے اور غرض كى بناء ير كهدو ي وانسان شرعاً كافر ہوجاتا ہے، اور اس براحکام کفر کے جاری ہوتے ہیں،شربیت مطہرہ نے منافقت ،

غداری، خیانت، کذب بیانی، دروغ کوئی کومنایا ہے، نکاح کروقت باکرہ
لیمن کواری لڑکی کا نکاح کی اجازت لینے وقت خاموش رہنا منافقت نہیں
ہے، کفرنہیں ہے، بلکہ نکاح کی رضاہ اجازت ہے، ادر فلا ہر مرزائی قادیانی
بنا، سکھ، ہندو، انگریز بنا بیاسلام ہے کملی دشنی ہے، موثی عزوجل اخلاص و
ایمان دیا ت ، امانت فلا ہری باطنی دین کی حفاظت کی توفیق عطافر مائے۔
لڑکے لڑکی کو نکاح کے وقت کلے پڑھانا ضروری نہیں، جب کہ وہ پہلے
مسلمان ہیں کلے پڑھانا تو ایمان کی تازگی ہے، واللہ تعالی اعلم۔

### سوال نعبر 34:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حمر دکی دو بیویاں ہیں، مریم ، ہندہ۔ ہندہ کی بیٹی خدیجہ سے زید نے نکاح کیا۔ زید خدیجہ کی موجودگی میں مریم سے نکاح کرتا جا ہتا ہے، حالانکہ زید کا مریم کے ساتھ کوئی اور دشتہ ہیں ، جس کیویہ سے حرمت ٹابت ہو، جنواتو جروا۔

## الجواب:-

ال مسئلہ کے جواب ہے پہلے بیرجانا ضروری ہے کہ ویٹی ماس ہے نکاح
کرنے کے متعلق کیا تھم ہے تو جانا چاہے ، ماس کی حرمت اس بجہ سے
ہیں کہ وہ زوجہ کی ماں ہے ، بلکداس لئے ہے کہ وہ زوجہ کی ماں ہے ، موتلی
ماس بی بیروجہ بیں لہندااس کی حلت میں شربیس ، موتیلی ساس سے بلاشیہ
نکاح شریہ جا تزہے ، وومری بات بیہ کہ وہ دو وور تی کہ ان جس ہے جس
ایک کو بھی مرد فرض کر ہی دومری اس کے لیے حرام ہوالی دو ورتوں کو نکاح

میں جمع نہیں کرسکتا، جبیبا کہ خالہ ، بھا تجی ، اگر خالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بها جي کارشته ہوگا ، اگر بھا تجي کوم دفرض کريں تو بھانے خالد کا رشتہ ہوگا ، اس لئے خالہ ہما تجی ، کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، اور اگر ووعورتیں الی ہوں کہ ایک کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لئے جرام ہو،اور اگردوسری کو مرد فرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو ایسی دو عورتو ل کوجمع کرنے میں شرعا کو کی حرج نہیں ،اب صورت مسئولہ کہ اگر اس مردمسمی زید کی بیوی کومرد قرض كريس ، تواس مرد كاسوتيلى مال ب تكاح حرام ب بيكن اكراس مردسكى زیدی سوتیلی ساس کومر دفرض کریں تو ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ، حاصل جواب بيركه صورت مستولد من يرتقد برصادق سائل زيدكا نكاح خدىجدكى موجود کی میں بلاشیہ جائز ہے، والله نفائی ورسوله الاعلیٰ اعلم۔ الجواب مسجح صورت مسئوله مين زيد كانكاح اورخد يجدكي سوتيلي مال وولول يص شرعاً جائز ہے ان دونوں کا نکاح میں جمع کر نامنع نہیں ہے ،حضرت عبداللہ این جعفر رضی الله تعالی عنهانے مولی علی شیرخداکی صاحبز اوی زینب بنت فاطمه \_\_ اورمولی علی شیر خدارمنی الله تعالی عند کی دوسری بیوی کیلی بنت مسعود منه تکاح كيا، دونول كو نكاح من جمع كيا، بخارى شريف كماب النكاح من ب وجمع عبدالله ابن جعفر بين ابنة على وامراة على، عج صورت سوال کا جزمیه بخاری شریف مین ش کیا۔ والحمد الله والله تعالی رسولیه الاعلى وأتتكم بالصواب بـ

سوال نمبر 35:.

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ مسلمان مرد کی شادی عیسائی عورت سے ہوسکتی ہے، جب کہ عیسائی خیال کی ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، بیٹوا تو اجروا۔

الجواب:-

بہارشرایت بیں ہے یہود بداور نعرانیہ سے سلمان کا تکاح ہوسکتا ہے، گر چاہئے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا وروازہ کھلتا ہے، (عالمگیری وغیرہ) گریے جواز اس وقت تک ہے جب کہ اس قد جب یہودیت یا نعرانیت پر ہو، اگر صرف نام کے یہودی یا نعرانی ہوں اور هیقتہ نیچری اور د ہریہ فرہب رکھتی ہو، جسے آ جکل عموماً نصاری کا کوئی فرہب بی نہیں تو ان سے تکار نہیں ہوسکتا، اور ندان کا ذبحہ جائز بلکدان کے ہاں ذبحہ ہوتا می نہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم واقتیم بالصواب۔

## سوال نمبر 3<sub>6:-</sub>

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ جس کہ مسلمان کی شادی مرزائی عورت سے ہوسکتی ہے، جب کہ قرآن ، حدیث طریقہ عبادت ایک ہی ہے، مرزائیوں کے علاوہ وومر نے فرقوں نے بھی بہت ی تاویلیس بنار کھی ہیں ، جمر رسالت اعلیٰ سے اٹکارٹیس کرتے ، مرزائیوں اور دیو بندیوں کی کتابوں ہیں تخریر ہے ، کہ مروروہ عالم خاتم العین کے درجائل کی بنا پراس مرزائیوں کے خیال می مرزائیوں کے خیال می مرزائیوں کے خیال می مرزائیوں کے خیال می مرزائیوں کے خیال سے کوئی اور جی خیال می کوئی اور جی اور جی اس کے خیال سے کوئی اور جی اس کے خیال میں مرزائیوں کے خیال میں مرزائیوں کے خیال میں مرزائیوں کے خیال میں مرزائیوں کے خیال میں کوئی اور جی اس کے خاتم العین برکوئی اثر نہیں تا ہا ہے تو جنا ہے ( سلی الفریق کی علیہ وسلم ) کے خاتم العین برکوئی اثر نہیں از برکوئی اثر نہیں

پڑتا، اور کلمہ اور سنت محمدی بتائے ہیں تو کیا دیو بندی عورت ہے بھی شادی کرنی ناجا تزہے، بینواتو جروا۔ '

الجواب:-

مرزائی قادیانی یا لا ہوری عقیدے والی عورت سے نکاح شرعاً جو ترخیس ،
کیونکہ مرزائی قادیانی ہوں یالا ہوری ، کا فرومرتہ ہیں ، لونکی جس عورت جس
عورت کا بیعقیدہ ہوکہ خاتم النبین صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی نبی شرعاً پیدا
ہوسکتا ہے ، حضور علیہ السلام کی شان میں ہے او ٹی و گستاخی جو بھی کرے کا قر
ہوسکتا ہے ، حضور علیہ السلام کی شان میں ہے او ٹی و گستاخی جو بھی کرے کا قر
ہوسکتا ہے ، اسلام سے خارج ہے ، ویو بتدی ہویا ووسرا۔ ویو بتدی عورت سے بھی
شرعاً نکاح نبیں ہوتا ، واللہ تھائی ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

## سوال نمير 3<mark>7:</mark>-

زید نے اقتصادی حالات کو انتہائی کمزوری و طاز مت وجگدر ہائش ند مطنے کی باہوی ہے مرزائی کو دوست بنایا، اس کے پاس رہائش افقیار کی، اور اس دوست نے دوسرے مرزائیوں کے اصرار پر زید ہے اپنے بیعت فارم پر دشخط کروائے ، زید بظاہر مرزائی ہوا اور ان کے ساتھ تمازی ہجی اوا کیں، اس خیال ہے کہ نماز خدا کی، اور الفی ظاقر آن کے ہیں کیا فرق ہوگا، اپنے آپ کو اس بدت می مسلمان می تصور کرتا رہا، طاز مت ورہائش وجگہ ملنے کے بعد زید نے مرزائیوں سے قطع تعلق کردیا تو کیا وہ مسلمان رہا اور اس کا تو کی ہو دوبارہ ہوگا، کے اور کہ خیال کی ضرورت کی مورت میں اے عدت کے ایام کا خیال رکھنا ہوگا، اکو کی اور کی خیال رکھنا ہوگا، ایک خیال رکھنا ہوگا، اکو کی دوبارہ ہوگا، ہوگا کا کو خیال رکھنا ہوگا، اگر نہیں تو دوبارہ ہوسکا ہے، یا حلالہ کی ضرورت میں اے عدت کے ایام کا خیال رکھنا

يرا على اور وه عرصه كه جب تك و نكاح ندكر عنه يابهت عرصه بيلي كزر چکا ہے،اس کا کفارہ ادا کرے، زیدنے بید معاملہ آجکل کسی کوئنس بتایا،اس کے والدین بیج بیوی سب بے خبر ہیں نکاح ٹوٹ جانے کی صورت میں جیما کرزیدنے بتایاس کے مندرجہ بالانعل ہے قبل اس کی بیوی حاملے می اور اس تعل کے بعد اس کو بیوی ہے ملنے کا اتفاق ہوا اور اس نے بیوی ہے محامعت بھی کی کیاوہ بجہ جوڈیڑھ دو ماہ کے بعد پیدا ہوا حرامزادہ نہ ہوگا ،اور اس كے دو يج اور بين ، وه كس صورت بيس بحيين ، زيدايت آپ كومسلمان سیحتارہا ہے، اور نکاح کو بھی درست مجتنارہا، بیوی کوعلم نہیں ہے، اس حم کے بچول کا نکاح مسلمان مرد یا عورت سے ہوسکتا ہے، ایسے بیچے ورا ثت کے حقدار ہوئے ، میں معاملہ تھا، جار برس بعد اور دوستوں پر ظاہر ہوا ہے ، اور دوستوں کی بحث انتبائی و بحیدہ مجی گن ہے جس کا ذکر کردیا گیا، بداور ضروری سمجما کیا کہ کسی ایسے مفتی ہے اس کا فیصلہ ہو، اس معاملہ بی شریعت بحرم کی بھول غلطی یا کم علمی کی جس عد تک بھی حمایت ہو سکے ، بہت غور ہے فتو کی ہے مستغیض قر ماوی، زیداس بحث سے نفسانی طور مریار ہو گیا ہے، جینوا -19.29

الجواب: -

زید ہے جبکہ مرزائی کے بیعت فارم پر دستخط کرائے تو زید کافر و مرتد ہوگیا، زید اسلام ہے باہر ہوگیا، اور مرزائی ہوگیا، اس کی نماز شرعا نماز نبیس اور اسکا اینے آپ کومسلمان تصور کرنا علداس کی بیوی تکاتے ہے باہراس کی بیوی اگرا

زید مرزائی ہونے پر بے خبر رہی تو وہ معذور ہے، زید کی بیوی کو جو حمل زید کے مرزائی ہوتے ہے پہلے ہوااس حمل ہے جو بچہ پیدا ہوگا۔وہ جائز اولاد ے ہے، زید نے مرزائی بنے کے بعد جو مجامعت کی تو قطعا حرام مرجو بچہ ڈیڑھ دوماہ کے بعد پیدا ہوا تو اس بچہ کوٹر امزادہ میں کہا جائے گا، کیونکہ اس يجه كا وجو داس ك مرزائى مون سے يہلے موجكا تھا۔ بال اس فے جو عامعت کی دوحرام ہے، پہلے بے کے بعد جودو بچے پیدا ہوئے دوحرام اور زنا کے ہیں، کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا تھا۔اس لئے وہ دو بیج حرام کاری ، وزنا و بدكارى سے ہوئے اور اس كے يج بچيال مسلمان رہيں مے ، تو ان كا تكاح مسلمان حورت مسلمان مردے جائزے، ایسے بیچے جوجرامکاری دیدکاری ے بیں وہ ثابت النسب نہیں ہیں وان کا چونکہ شرعاً بات نہیں لہٰذا ایسے بیح مال کی دراشت کے حقدار ہیں، مال کے توسط سے جننے رشتہ دار ہو تھے شریعت کے مطابق ایسے بے ان رشتہ داروں کے درثاء ہو تھے ، ان کی ورا ثت کے شریعت کے مطابق حقد ار ہو تھے ، مسئلے صورت واقعی جیدہ ہے، اوراس چیدگی کاحل میہ ہے کہ وہ مخص جلداز جلد مرزائی ترہب ہے تو یہ كركے شئے مرے سے كلمداسلام يڑھے تجديد اسلام كرے حوامكارى سے توبہ کرے، تو اس کے بعد اپنی سابقہ بیوی ہے دویارہ نکاح کرے، طالہ کرنے کی یا عدت گزارنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ دومسلمان گواہوں کے سامنے اس محض بیں اور اس کی بیوی میں ایجاب وقیول ہو جائے ، یا کسی تکاح پڑھانے والےمسلمان ہے شرعی گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول

کرائے تو نکاح ہو جائے گا۔ آس شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی ہے معافی

استنظے ، کیونکہ اس نے اپنی سابقہ بیوی کی عصمت دری کی ہے، اس سے

حرامکاری کی ہے، اوراس بچاری کوشو ہر کے مرزائی ہونے کا علم بیس ، چونکہ

وہ العلم رہی البترااس حرامکاری کی وجہ سے وہ گنہ گار نہ ہوئی گراس شخص کا عذر

جہالت ایسے تفنیہ جس مقبول نہیں تو ہے کر ہے مسلمان ہوجائے ، آپنی بیوی سے

دوبارہ شریعت کے مطابق نکاح کرے بس تضیہ ختم ہے، واللہ تعالی ورسولہ

الاعلیٰ اعلم۔

### سوال نمير 38:ـ

کیا فرہاتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ بحرکی بارات جب اس کے سرال پیٹی تو اس وفت معلوم ہوا کہ بحر آباء و اجداد و دیگر اعزہ مرزائی ہیں باڑی والوں نے نکاح دینے سے انکار کیا، بے عزتی یا حالات کی نزاکر کے وہ کیمتے ہوئے بکر ہے کہلوایا گیا، کہ وہی خیال ہے جو اہلسدے کا مرزائیوں کے خلاف ہے، اور نکاح کر دیا گیا، بکر بحد یس کیار ہا، پہتر ہیں کیا مرزائیوں کے خلاف ہے، اور نکاح کر دیا گیا، بکر بحد یس کیار ہا، پہتر ہیں کیا رہا، پہتر ہیں کیا

الجواب: - بحر جب كدم زائى تقاتو الآك والول برفرض تقاكداس سے توب كرات اے بخرارى مات اس كومسلمان كرات قاديان دجال سے بيزارى كرات بھرف اتى بات كے مرزائيوں كے قلاف بحركا وى خيال ہے جوابلسنت كا ہے بھرف اتى بات ہے اس كى توبة قول شہوكى ، تو نكاح كيے درست ہوگا ۔ اورا كر كركونكاح كے وقت مسلمان كرليا تھا تو نكاح درست ہے درست ہوگا۔ اورا كر كركونكاح كے وقت مسلمان كرليا تھا تو نكاح درست ہے

والقدتفالي اعلم

# نبر39:-أيك والكاجواب:

جس عورت كا نكاح يملے ہو چكا ہو جب تك اس كاشو ہراس كوطلاق نددے او رعدت ندگز رہے جب کہ عورت مدخول بہا ہو، یاعورت فوت ہوجائے اور عدت ندگزرے اس مورت کا نکاح دوسری جگہ ہر گزنبیں ہوسکنا اگر جد دحوے ہے نکاح کردیا گیا ہو،ایہ جعلی نکاح ہونے کے بعداس بنادنی شوہر اورجعلی بیوی برفرض ہے کہ فور آایک دوسرے سے جدا ہوجا تھی ، اگر غیر کی یوی سے نکاح کرایا جائے اور اس مرد کواس مورت کے بہلے نکاح کا علم نہ ہوتو بہ نکاح فاسد ہے، لیکن جواولا دہو گی تیج ہے، کہ اولا د کانسب اس آ دمی ے ابت ہوگا، جب کہ واتت وخول سے جیم ماہ کے بعد اولاد ہو، درمخارجاشيدرج من به (مكاهما ماسد)..... ونكاح امراة الغيسر بلا علم بانها متزوجة الانتزال في جاشم الحكم انه ذكرفني البنصرهشناك اسه تبعتبير مدت النسب وهي ستة اشهرمن وقت الدخول عبد محمد وعليه الفتوي... والعشائخ اعتوبقول محمد صورت مستوله بمن جب ظام برجوكيا كداس عورت کا نکاح پہلے جبکہ تھا، تو اس مرد وعورت مرفرض ہے کہ فورا ایک دوس ہے ہے علیحدہ ہوجا تھیں،الیکن جو اولا دوہ اس آ دمی کی ہے ،اور اس عورت کے ان بچوں کی برورش کے افراجات اس مرد میر ہیں، والتد تعی کی ورسوله الاعلى الحمر

## نبر40:-ايك موال كاجواب

حضورني كريم عليه انصلوة والسلام فيذعمره جونيد كلابيدي تكاح قرمايا اوراسا بنت نعمان جوني كقديه ي كان فرمايا، مواجب الدنيه اوراس كى شرح زرقائي مُن ۽ الثبالثة عسره بعتب العين بنت يزيد ابن الجون بعتم الجيم الكلابيه وقبل عمره بنت يزيد بن عبيد ابن اوس بن كلاب الكلابيه وقبال ابو عمر بن عبدالبرو هذا اصح في نسبها تزوحها صلى الله تعالى عله وسلم (الى أن قال) فطلقها اور يزموا ببلدتيور رقائي ش به البرابعة استماء سنبت تتعمان بن جون وهي الحونة وردي البخاري أن بئت الجون لماأدحلت عليه صلى الله عليه وسملم ودننا امنها قالت اعود مالله فقال لها لقد عذت بعظيم التحقي يناهلك قبال انبو عمر ابن عبدالبرا جمعو أعلى أن رسبول البلية صبلي الله عليه وسلم تزوحها أتراك أسبء قيل اسمها أميمة بنت شرحيل فلما أدكلت عليه سبط يده أطيهنا فكنائهنا كرهبت ذلك بننامرينا استدان يخضرها ويكسوها توبين الخ موابب لدنيه في 262 جلد 3 مركوره بالاعمارة ال سے واضح ہے کے حضور تبی کر بیم مسلی القد ملیہ الصلوٰ ق والسلام نے عمر وجونہ یہ ست تکاح فرمایا ادر اساء جونبد یا امیر باامار ت کاح فرمایا ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض قرماتے میں ان کا نام اسا، بہض قرماتے میں امیہ

بعض قرماتے ہیں امامدای گئے ان تینوں تاموں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا ہے، جب نکاح ٹابت ہے تو مجر کیا اعتراض شیعہ روافض کی زیادتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام پراعتراض کرتے ہیں۔ تمری مواد ناصاحب!

السلام مليكم ورحمة الله و بركانه مولوى عبدالغي صاحب كي طرف آب نے جو خط ارسمال کیا تھا ،اس کا مطالعہ کیا ،اس میں آپ نے جن شبہات کا ذکر کیا الناكا جواب ذيل هي عرض كياجا تاب، اس كا بنظر غائر مطابعه كري، بخاري شرايف كماب الطلاق منى 76 مبلد 2 حضرت ابوسعيد رمنى القدتني في منه كي رواعت امام بخاری رحمة الشعليدة وكرفرمائي ،اس يرشيعدب وين ب ائی مم بنی اور کور باطنی ہے جو اعتران کیا اس کا جواب تسلی بخش تسکین دہ ردانہ کیا گیا اس جواب کواور بخاری شریف کو اگر شیعہ ایمانی نظرے و کیک اور آب بھی غورے مطالعہ ندکرتے تو تعلی یاتے ، اور شبہات بی ندیز تے جواب من مواجب لدنية رقائي كحوالول عد بتايا حمياتها المركارووعالم صلى القدمايه وسلم في جونمياميمه بنت النعمان بن شربيل ما عد نكاح فرمايا بجر طلاق دے کرز و دبیت ہے خارج فریا مثیوں ہے و ین اور آپ پر لازم قبا كه جب زرقاني ك دواله يه زكان يرحنا - كه اجماع والفاق كا ذكر كيا كيا تو اس اجمال کے آئے۔ سرتسامیر شمکر وستے ، اور اپنی تو ہمات باطابہ کی بیروی میں ا ہماٹ ملا وکی ہے۔ قدری ندکر تے کیا آ ہے کومعلوم تبین کیا ہمان و بین میں ليقين جمت ہے، آپ نے است اللے ایک میں میشہد چیش کیا کہ شدراوی مدیث نے نگاح کا ذکر کیا ، اور ندام بخاری نے تو اس سے ظبہت کیا کہ ڈکاح ہوا ہی شہیں سراسر غلظ ہے ، چندوجو و سے اعتبار کے نا قابل انتقات

1: - عدم ذکر عدم وجود کو مسترم نیس امام بخاری و راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اگر آپ کے خیال جس نگاح کا ذکر نیس فرمایا تو کیا حرت ہے ، حس مسئلہ پر اجماع و اتفاق ہے اس کا ہر کتاب جس خیکور ہونا کیا ضروری ، عدم ذکر سے عدم وجود بجمنا کہال کی مختمندی نظم قرآن ہی تو تعداد رکھات عدم ذکر سے عدم وجود بجمنا کہال کی مختمندی نظم قرآن ہی تو تعداد رکھات کمان ، مقاویر ذکو قاذ کر نیس کیا گیا ، تو کیا جتاب کے خیال جس تعداد ، کھات کا نماز ، مقاویر ذکو قاذ کر نیس کیا گیا ، تو کیا جتاب کے خیال جس تعداد ، کھات کا نمان المریس وجود نیس بنس الا مریس وجود نیس بنس الا مریس وجود نیس بنس الا مریس وجود ہے آپ میں سب کا ذکر نیس تو کیا تھا ہے کہ وجیش جی شرقر آن کریم کے تھم جس سب کا ذکر نیس تو کیا تھا تو کیا تھا ہے سے مخر است کے وجود سے آپ میں مکر کا ذکر نیس تو کیا تھا تھا گیا ۔

2: - طلاق نکان کی فرح ہے ، نکاح کے اینے طلاق کا کوئی مغیوم ہی نہیں ،
امام بخاری رحمة الشعلد نے اس حدیث کو کتاب الطلاق میں و کرفریا کراس
امر کو وہ نئے کرویا کہ میر ہے زو یک بھی بیغورت حضور سرور کا کتاب سلی اللہ علیہ وہ آلدوسلم کی زوجیت کے شرف ہے ، ورگی ٹی مغیزاس حدیث ہے بہلے حدیث (جس کی روایت حضرت اس الموشین صدایقہ بنت صدایق رفنی اللہ تعالیٰ عقبمانے قرمانی ) میں صراحیة این بیناری رحمة الله حدید نے ، کرایا کہ سرکارہ وعائم میں الد عاید میں اس ماید و می اس کورت و نید کوئی الله میں الد عالم میں اللہ عاید و می الله اس کورت و نید کوئی الله میں اللہ علیہ الله علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ واللہ کورت حوایہ کوئی یا حسے فرما کر طابا ق

وسلم کی منکو در نیس تھی او اتھی با حفک کی روایت کا کیا مطلب بینے گا، بغیر نکاح

بھی طلاق ہوا کرتی ہے ، اس عورت کو اگر قبل دخول طلاق دی جائے تو وقت
عقد یا بعد عقد اگر مہر کا تغیین نے ہوا ہو تو کیڑ وں کا ایک جوڑا ویٹا واجب اور
تغیین کے ہونے کی صورت میں مستخب امام بخاری علیہ الرحمة نے اس
عدے میں ذکر قرمایا ، الکسهار از قین والحقها باهلها الے ایوسعید
اس عورت جو نے کو گڑ وں کا جوڑا و سے کراس کے الل تک پہنچا دواگر بے عورت
حضور علیا السلام کی منکو در نہتی تو جو ژاد سے کا کیا مطلب یہ بھی ہوسکی ہے کہ
جوڑا محض تیر م کے طور پر دیا گیا ہوئین ہے دیگر دلائل نکاح تائم ہونے کی وجہ
جوڑا محض تیر م کے طور پر دیا گیا ہوئین ہے دیگر دلائل نکاح تائم ہونے کی وجہ
جوڑا محض تیر م کے طور پر دیا گیا ہوئین ہے دیگر دلائل نکاح تائم ہونے کی وجہ
جوڑا محض تیر م کے طور پر دیا گیا ہوئین ہے دیگر دلائل نکاح تائم ہونے کی وجہ
جوڑا محض تیر م کے طور پر دیا گیا ہوئین ہے دورائی تک ہونے کی وجہ
حدید تہ دکور برجمول کر ٹائی انسب والیتی ہو۔

3:- آپ کا یہ کہنا کہ امام بخادی اور راوی صدیث رضی اللہ تعالی مختمائے

نکارج کا ذکر نہیں کیاوانقہ سکاری کو چھوڈ کر لا تنقرب السصلوة کی

رث لگائے کے متر اوف ہے، کیونکہ بخادی شریف کی اس صدیث کے بعد
امام بخادی رحمۃ اللہ علیہ نے معر سابوسعید رضی اللہ تعالی محتہ صراحت

نگارح کا ذکر قربایا ، الفاظ مدیث کے بیر جیں، تنزوج النب صلی الله
علیہ وسلم امیمة بنت شراجیل بخاری سخد 790 جلد2 ۔ آپ

علیہ وسلم امیمة بنت شراجیل بخاری سخد 790 جلد2 ۔ آپ

کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بخاری شریف پراعتر اض جز دیا۔ دہا ہے شہ

کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بخاری شریف پراعتر اض جز دیا۔ دہا ہے شہ

کر اگر تکارج ہو چکا تھا تو اس مورت نے اموذ باللہ منک کوں کہا جواب اس

شرکا بیہ ہے کہ آپ نے مرود کا خات سلی اللہ علیہ وسلم کو عامۃ الناس کی شل

سمجه كربياعتراض كيا كه جيسے مادشا نكاح ميں ايجاب وقبول كے اور عورت يا اس كے ولى كى اجازت كے حماج ميں ،حضور ملى الله عليه وسلم بھى ايسے مى يں - حالا مكه بي عقل و تقل كے خلاف ب، مركار دوعالم سلى الله عليه وسلم سارے جہان کے مالک باذین انلہ میں اساراجہان اور ساری خدائی حضور كى مملوك ما لك مملوك عاجازت نبيل ليتاء جب حياس جائي المائي ملوك اشياء يس تصرف كرے مركار دوعالم جس عورت سے فكاح فرمانا ج میں اس کی باس کے ول کی اجازت کے قطعانحتاج نہیں۔ عورت میں ر خبت فرمانا ہی آپ کے حق میں نکاح ہے، عورت کو اس کاعلم شہویا عمد ہ القارى تررح يخارى سخد 534 جلد 9 پر ب نه حسلى الله عليه وسلم ان يشزوج من ننفسه بلا اذن المرأ ة دوليها ، ا*ىطرح علام* قسطلانی رحمة الله عليه في محى فرمايا حاشيه نمبر 1 1 بخاري صفحه 790 علد 2 جب بيامر ثابت مرهن ہو چيکا كەرسول اللەمىلى الله عليه دسلم بطورخود عورت ـــا جازت ليخ بغيرا بنا نكاح فرياسكتے ہيں يتو كيا بعيد كه رينكاح بھي اسی طریق پر ہوا ہو۔اورعورت نے نکاح کاعلم نے رکھنے کی وجہے اور حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کونه بیجانے کی بنا پراس شم کاروکھا جواب ویا مو، چنانچەعلامە يىنى رىمة اللەعلىدىمە قالقارى شىم صنى 535 جلد**9 ي**رتصريح قراسة بيلء لم تنعرف الننبي صلى الله علية وسلم وكانت بعد ذلك تسمى نفسها بالشقية . ال كورت تحضور صلح الشعليه وسلم كو بهجیانا على شد تفها ، اور بعد مين سياسيخ آب كو بد بخت كها كرتي تفي ، يخاري

4,

The same and other

شريف سخد 542 جلد 2 ش ب، كداس ورت في جب به جواب ديا تو اس سه يوچها كيا، الدرين من هدا قالت لا قالواهذا رسول الله حسلس الله عليه وسلم ، كياتو جائتي ب، كديدكون جين عرض كي تيس، قرما يايد سول الله عليه الشريحالي عليه و من يربح عورت في كهاانا الشقى من ذلك

میں تو پھر بیزی بد بخت ہوئی کہ آ ہے کی ذات اقدس کواس تھم کا جواب دیا، اورشرف زوجیت سے توازے جائے کے بعد محروم القسمة بی۔ رہا آپ کا بياعتراض كاكرنكاح بوجكا تفاءتوآب فيهب نفسك كيول فرماياسو اس كا جواب بدب كراس ب طلب اجازت برائ تكاح مقعود نبيس بلك اخلاق كريماند كے طور ير تحض اس عورت كے دل كوخوش كرنے كے لئے بيد الفاظ استنعال فرمائ تاكه بيستح كرحبيب اكرم صلى الله عليه وسلم نے مجيم اس قدر مقبول بارگاہ بنایا ہوا ہے، کہ باوجود کے میں محض آ ب کے ارادہ و رغبت ہے منکوحہ ہو چکی ہول پھر بھی آ ہے جھے سے فریاتے ہیں، ھبسسی نفسك جنانجه المقسطلاني رحمة الشعليه نفرمايا تسطيب القلبهاء حاشيه بخاری فمبر 11 صنی 290 جلد 2 عمدة القاری صنی 734 جلد 9 پر بھی سے مضمون موجود ہے کہ ہی نفسک طلب اجازت نکاح نہیں فرمایا بلکہ تطبیب قلب کے لئے اس کی مثال ہوں بھتے، کہ ہم جوصد قات واجبہ یا تا فلہ اہل عاجت کوفی سبل الله دیتے ہیں ،اس سے مارامقعودصدقد واجب میں بری الدّمه ہونااور نا فلہ میں صرف تُواب حاصل کرنا ہے، کمی کوفرض کے طور بر

برگزنہیں دیتے بھراللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اسے قرض قر مایا ہے ، فاقرضواالله قرضاء من ذالذي يقرض الله قرضا حسناء ب مجى تحض تطيب قلب كے ہے، آب نے سوقيد كامعنى بازارى مخف كيا ہے، حالاتک پیتر جمه لفظ سوتی کا ہے ، سوقیہ کامعنی رعیت ہے ، واحد ہویا جماعت بكذا كتب شيخنا شيخ المحدثين قدوة العارفين العلامه ابوالغضل محمرم داراحمه القادري الرضوي أنجشتي البربلوي لازالت شموس اقضاله طالعه على حاشيه البخاري سيدالكر بمدجونية اميمة بنت انعمان جونية محابية بيل رضي التدتعالي عنهاان مصصورعليه السلام كي شان من قصدا عمتا في نبيس موني كدكر دنت ہو، آ ب کونہ بھانے کی وجہ سے خطا ہوئی بعد ش بے مدنادم اور شرمندہ ہوئیں،اورائے آپ کوبد بخت کے الفاظ سے یا دفر مانے تکیس ان کی شان میں یا ان کے علاد و کسی اور محانی یا محابیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں عمتاخی تیرا ب،اور متاخی کرتے والارافضی مجھے بے صدافسوں ہے کہ آپ نے اس خط میں شبہات کے همن حضرت جونے رضی اللہ تعالی عنها كو ب ادب اور بے تہذیب نالائق جیسے نایاک وملعون الفاظ کہہ کہ اسپنے رافضی ہونے کا ثبوت ویا۔ مولا تاغوث بخش صاحب (اللہ تعالی آب کوئی بتائے روافض کے نایاک خیال سے بچائے )، میکام توشیعہ معونہ کا ہے، یا وہابیہ ويا بند مخذ وله كا كه محابه كرام ومحبوبان حق رضوان الله تعالى عليهم كي شان جس ان كے مقدى خيالات كوقلت فہم كى بنا ير مجھنے كے لئے فور أاحتراض جز كر الله تغالى اوراس كرسول ملى الله تغالى عليه وسلم كى نارافتكى كاموجب ينخ

ہیں، آپ کو جا ہے تھا کہ شید بلعون کو را غب الی السنة کرتے نہ کی اس کی محبت کے اثر سے خود اس کی طرح صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنها کی شان میں گستا خی کر پیلے ، آپ کے دادا کی شان ہیں آگر آپ کے والدصاحب کوئی ہے ادبی کا گفتہ کہدیں تو ہیرے خیال ہیں آگر چہ آپ کے والد نے قصد اُلایا کیا ہوا در شرمندہ بھی نہ ہوتے ہوں تو بھی آپ اپنے والدصاحب کوان کے احرام کو چیش نظر رکھتے ہوئے، ایسے بلعون الغاظ سے یا دند کریں کے ۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک صحابے کی شان ہیں گستا فی کرے جی وویان کا خون کر رہ ہو کے باپ کی عز ت اور کہاں صحابیہ رضی اللہ خون کر رہ ہوں کہاں آپ کے باپ کی عز ت اور کہاں صحابیہ رضی اللہ تون کر رہ جیں، پھر کہاں آپ کے باپ کی عز ت اور کہاں صحابیہ رضی اللہ تون کر رہ جیں، انگر کہاں آپ کے باپ کی عز ت اور کہاں صحابیہ کی فاک یا پر قربان وائد تھا ئی عنہا کی ، فاکھوں عز تھی اور کروڑ وں شرافتیں صحابے کی فاک یا پر قربان وائد وائد وائد تھا ئی درسولہ الما بھی انظم ۔

## نبر41:-إيك وال كاجواب

صورت موال سے فلا ہر ہے ہے کہ اس نکاح خوال کو یہ کم تھا کہ موقع ضرور کیا اس موادی نکاح خوال نے بار بار کرار کیا ،اس موادی نکاح خوال نے بار بار کرار کیا ،اس موادی نکاح خوال نے بار بار کرار کیا ،اس موادی نکاح مسابقہ نکاح پر شخص ہیں تو موادی صاحب کو ضرورا حتیا طریر تنا تھا، وومرا انکاح ہر گزنہ پڑھا تھا۔ بیاس موادی نے برئی سخت خلطی کی اور اپنی مزنت کوخود ہرگزنہ پڑھا تھا۔ بیاس موادی پر لنا زم ہے کہ اپنی اس نا جائز حرکت ہے تو بہ کرے دخورے میں ڈالا اس موادی پر لنا زم ہے کہ اپنی اس نا جائز حرکت ہے تو بہ کرے دورنہ اس کے بینچے تمازنہ پڑھیں اگر نکاح خوال موادی تغییش کرے اور اے اطمینان بھی ہوجائے اس کا پہلے نکاح نہیں تو اس صورت میں نکاح

### سوال نعبر 42:-

ایک از کی نے خود بخو داپنا تکاح کرلیا، بینکاح بوایانیس بالفرائی کےخود مختار

موے کا جوت کیا ہے، اور مفکلو ہ شریف کی محملے مدیث ہے، ایسما اصر لہ منکست بغیر اذن ولیها فنکا حها باطل باطل ماطل، کا مطلب کیا ہے، بیزواتو جروا۔

### الجواب:-

اگر وہ اڑی نکاح کے وقت بالغدی اوریہ نکاح اس نے اپنے کفو میں کیا تو شرعاً یہ نکاح میچے وٹافذ ہو گیا، اب شو ہرکی زندگی میں بغیر طلاق حاصل کئے اور بغیرعدت گزر نے جبکہ وہ محورت مدخول بہا ہو، دوسری جگہ ہرگز نکاح نہیں کرسکتی ، فقہ حنی میں حروعا قلہ بالغہ کے خود مختار ہوئے کے متعلق جو قہ کور ہے،

اس كا ثبوت سنيے ، قرآن مجيد وفرقان حيد من الله عز وجل ارشادفر ما تا ہے ، فلا جنباح عليهما فيما فعلن في انفسهن *ادرقر*ا *تا به حتى* تنكح زوجآ غيره ادرأرا تابءان ينكحن ازواجهن اصناف العبقد اليهن في هذه الأيات قدل انها تملك المباشرة حديث *شريفش ب،*الايم احق بخفسها من وليها والايم اسم الامراة لا زواج لها بكرا كانت او ثيبا وقال صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب امرو حديث الخشاء حيث قالت بيس يندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اردت ان تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من أمور بناتهم شئي وعن عسرو على وابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهم جواز النكاح بغور ولى ٦٠ بـ *ل 📆 كرده مديث* اينما امراة نكحت بفسها الخ کے کی جواب ہیں۔

1:-اس مدیث شن سلیمان این موئی رادی بی جوام بخاری رحمة الشعلیه اورد گری دین کن و کی ضعیف بیل، فی للمعات قد ضعیف البخیاری و قال النسائی حدیثه شتی و قال احمد فی روایة ابی طالب حدیث عائشه لانکاح الابوی لیس بالقوی.
2:- یرمدیث معرف عائشرشی الله تعالی عنها سے ہواورانهول نے خود این بین بیاری بی

أن مارود عن عائشه رضى الله تعالى عنها غير صحيح لا ن فتوى الرأوى بـخلاف الحديث وهذا الحديث، لعاتش هـ، وقال فى رواية حرب لا يـصح الـحديث، عن عائشه زوجت بنات اخيها.

3:-اس صدیث کا دارد مدار صدیث زجری پر ہے، اتبول نے اس صدیث کا ظلاف کیا ،اور بغیرولی کے نکاح کوجائز رکھا،

4:- يرص عثموم الخضوص عز البعض ب الاحة الملمعات على ب برتقذير محت مراد فير بالغداست واين عام مخصوص است بدلال ديكر مجمارتني على على على الاحة اذاز وجت نفسها بغير اذن مولاها او على الدمة اذاز وجت نفسها بغير اذن مولاها او على الدمة المجنونة.

5:- متحب يب كما قلم بالفك اجازت ك يغير ثكاح ندكر عصيط مرحى من من من المعلى بيان الغداب ان العستحب ان الاتياش المواة العقد: والدُّرِ قالى ورمول الالحلى الخم \_

#### سوال نبير 43:ـ

کیافرات بین علیات و مین اس مسئلہ یمن نکاح وید سر جا کرنے یا ہیں ،اس
کا کائی جواب ہونا جائے ، کونکہ ہمارے علاقہ یس ایک وہائی نجدی کی میں
نمبر 40 یس ایسے نکاح فنے کرتا رہتا ہے ، اور دلیل ویتا ہے لا شغار فی الاسلام ابتدا اس مسئلہ کا بہت شور پڑچکا ہے فور فرما کر یا ولائل موثق جواب ارسائل قرما کی اور ایسے فنے نکاح کرنے والے کو کیا مزا ہونی جاہے ،

جواب جلدي دي بينوا يالعسواب والتفصيل توجروا بالاجرالجزال الجواب: - شغار كامطلب شرعابيب كمايك آدى الى لاكى ياجن كا تكاح دوسرے سے کردے اور وہ دوسرا اپنی لڑکی یا جمن وغیرہ کا نکاح اس ہے . کرد ہے اور ہرایک کا مہرشری شہو بلکہ نکاح کے بدلہ میں نکاح عیامہر ہواہیا كرنا مناه ومنع ہے، كيكن نكاح منعقد ہو جائے گا، اگر مبر مليحدہ عليحدہ مقرر كر كے نكاح كئے كئے تو نكاح شغار من داخل مد يو تكے ، مرقاة شرح مفكوة من ك، قبال صباحب الهيداية إذا زوج البرجل ابنته على أن يزوجه الزوج ابنته او اخته ليكون احدالعقدين عوضاعن الأخبري صندرتناً فينه قبال اس الهمام وانما قيدة لانه لو لم ينقل عبلني أن يكون بضم كل صدا قاً للاحرى أومعناه بل قال روجتك بمتى على ان ترحمي بنتك ولم يزد عليه عقيل جبار البنكام اتفاقا و لايكه ل شعارا، مرا<sup>اخ</sup>ادش بدوقال في التنهير وهوان بشاغراي سروجيه حريمته على ان يروجه الاحتر حبريمته ولاجر الاعذاكداني المغرب على أن يكرن تنصام كل صباقاتين الأخر وهذا القيدلا تدميه في مسمى الشبعيار حشى ليواليم ينعش دلك ولا معناه بل قال زوجتك سنتي علي ان تروحتي بنيك بقيل او على ان يكون بضع جنتني صندا فالتنتك كم بدال الأجرابل روحه بنته لم يكن شعارا بل بكاحا صحبه الدائا أتراك أثراب عو وجاصله أنه

مع أيجاب مهر المثل لم يبق شغار احقيقة ـ محمة الرعايا من شغار كمتعلق المام، وهوان بحلو النكاح عندالمهر من الطرفين هوانكاح حريمة الاخر فلولم يكن هذا فليس بشغار كان ينكر المهرمع شرط أن يزوجه مزليته لأبنكر المهرولا ينجعل انكلحه مهر ابل بشرط علحدة كذافي النهر برايض شغارى تعريف كرنے كے بعدقر مايا مالىعقدان جائز ان بدائع الصنائع السنكاح صحيح عندنا - ياكتان ش بدكار شرجوكياماتا ے، وہ شرط نکاح شفار میں داخل نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس فتم کے نکاح علیحدہ میں وم مقرر کر کے کئے جاتے ہیں، ہارے نزدیک نکاح شفار مجی منعقد ہر جاتا ہے، اگر جدایا کرنا گناہ ہے، جیسا کدایام حیض می عورت کو طلاق ديين سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، تکرایام بیض میں طلاق دینا مکناہ ے، جب بینکاح شرعامی منعقد ہوتو اس نکاح کوشوہر کے علاوہ کوئی منخ تہیں کرسکتا و وعورت بدستور اینے شوم کن بیوی ہے ، وبالی شان الوہست وشان رسالت وشان ولايت من بارب كتاخ بين بمسلمانون برلازم ے کیان کی مجدر میں تدبیعیں اور ندجی ان کے وعظ سنیں اور ان سے شرعی فتون بھی حاصل ندار ی بلکہ شرقی فتوی کسی سی سی العقیدہ عالم و ان ہے وريافت كرين ، مون مروجل شرايت ير يين كي توفيق وي، والله تعالى ورموا الاعلى اعتم\_

سوال نمبر <u>44 -</u>

کیا فرماتے ہیں علیائے وین اس مسئلہ بھی کدا یک کنواری عورت نے زنا کیا اب وہ حاملہ ہے اس وقت اس کی شادی جائز ہے یانہیں مطلع فرماویں۔ بینواتو جروا۔

الجواب:-

جس كوارى ورت كوزنا كاحمل بواس عن مالت حمل من شرعا تكاح بوسكا ع، چرجس عن تكاح كيائي كاحمل عن وضع حمل عن يهلي بحى وواس ع وظى كرسكا ع، اورا كروومر ع كاحمل ع اب جب بتك يجه بيدانه بو لي شومر ك ني وطى وائر نيس ماييس ع وان تسزوج حبلى من ذنى جار النكاح و لايطاها حتى تضع حملها بيس المحقائق عن ع، هل تزوج الحبلى من الزفاو لا يحل تزوج الحبلى من غيره عمائة العنائع عى على هذا يخرج مااذا تزوج امرا ق

حاملاً من الزناانه يحوز من قول ابي حنيفة و محمد ولكن لا يطاها حتى تضع ورحمارش بمنصح نكاح حبلي من زنالا حبلي من غير ه اي الزيا..... وان حرم وطوها ودواعيه (حتى تضع) غيراس شيء لو نكحها الرابي حل له وطوها السفاقية لمذاصورت مؤرض ثكاح بوجا عكا السلاك المثارة والثرتوالي ورموله الاعلى اللهم م

نبر45:- **ایک وال کا بواب** :

خاوند کے مجنون ہونے کی وجہ سے شرعاً نکاح فنخ نہیں ہوسکتا، بہارشر بعت

میں درمخنار کے حوالہ ہے تحریر فرمایا اگر شوہر میں کسی قتم کا عیب ہے مثلاً جنوان ، جذام \_ برص یاعورت جسءیب ہو کہاس کا مقام بند ہویااس جگہ گوشت یا بڈی پیدا ہوگئ ہوتو فتح کا اختیار نہیں۔رہی یہ بات کہ مردعتین ہے، تو عمنین کا تھم یہ ہے کہ عورت قاضی شرح کے سامنے خادند کے عنین ہونے کا دعویٰ كرے۔ قامنى خاوندكو بلاكر يو جھے اگر خاوندعنين ہوئے كا اقرار كرے تو قامتی اس کوایک سال کی مہلت و ے اگر سال کے اندر شوہر نے وطی کر لی تو عورت كا دعوى ساقط موجائے گا۔اوراكر (سال تك) جماع نه كيا اورعورت جدائی کی خواستگار تو قامنی اس شخص منین کو طلاق دینے کو ہے اگر طلاق دیدے تو بہتر ورندقامنی میال ہوی کے درمیان تغریق کردے بہرصورت صورت مذکورہ میں وہ مورت برستورا ہے اس خادند کی بیوی ہے، دوسری جگہ بغیر صورت ندکورہ بالا کے کسی جگہ نکاح نہیں کر شکتی بغیر صورت ندکورہ کے دوسری حکدنگاح کرنے والے کرانے والے دیدہ دانستہ کو او خنے والے مجلس تكاح مين شريك ہونے والے سب كنا بركار ميں \_ والله تعالى ورسول الاعلى

## سوال نمبر 46:-

مونوی مرداراحمرصاحب دامت برکاتبم العالیہ السلام لیکم ہم آپ ہے ایک مسئلہ پوچھنا جا ہے ہیں، اس کا جواب دیں، کیا ایک مرد کے تکاح میں اس کی عورت کی جینے آئے ہے، اگر نہیں آسکی تو اس کے متعلق کیا ہے، نیز اگر اس مردکا اس کی عورت کی جینے کی سے نا جائز تعلق با ثبوت تا بت ہو جائے تو پھر اس مردکا اس کی عورت کی جینے کی سے نا جائز تعلق با ثبوت تا بت ہو جائے تو پھر

# تكاح بانى روسكتاب، الجواب:-

ائی بوی کی موجودگی میں بوی کی بھیجی ہے برگز نکاح نہیں ہوسکیا، صدیث يَاكَ شَهْمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَهِي أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَهِي أَنْ تنكح المرا"ة على عمتها او العمة على بنت اخيها اليُ الرحكي بیتی سے نا جائز تعلق ہونے کی دجہ سے اس مورت کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تحربینا جا ئزنعلق شرعاً بہت بڑا حرم ہے، اور وہ مردشد بدر مین منا يمكارستى نارلائق غضب وقبرقبار ب، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم ..

## سوال نمبر 47:-

بہتی زیور پس لکھا ہے، کہ زید اپنی بیوی کی بجائے غلطی ہے لڑکی کوشہوت ے ہاتھ لگائے تو ہو ک مرد پر حرام ہوجاتی ہے، مردکوجا ہے کہ طلاق دیدے ا گرم وطلاق شدد ہے تو بیوی اس کی دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے، یاتبیس ، اگر مہیں کر علق ہے تو حرام کا کہنا بہتنی زیور پہسلسلہ ٹھیک ہے یانہیں اگر ٹھیک بة كوكا عديث يا آيت عابت ب

# الجواب:-

حرمت مصاحرت جس طرح وطی ہے ہوتی ہے ای طرح شہوت کے ساتھ حجیونے ہے بھی ہو جاتی ہے، حجمونا تصدا ہو یا غلطی ہے ہو یا مجبور اُہر حالت مصاہرہ ٹابت ہوجائے گی ، حرمت ٹابت ہوجائے کے بعد مردوعورت کوجدا ر بہنا اور نکاح کرنا فرض ہے، گرخود بخو دنکاح فی نہیں ہوگا۔ جب تک شوہر
متارکہ نہ کرے بعد متارکہ عدت گزرے بغیر نکاح جائز نہیں ہوگا، لہذا
صورت مسئولہ میں اگر مرد نے اپنی لڑکی کوشہوت کے ساتھ چھوا ہے تو اس
لڑکی کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اور اس مرد پر فرض ہے کہ
اس عورت سے جدائی کرے بغیر متارکہ کے، اور بغیر عدت گزارے وہ
عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ، متارکہ کی صورت یہ ہے مثلاً شوہرا پی
بیوی سے کیے کہ میں نے تیراراستہ فالی کردیا، میں نے تجے چھوڑ دیا، میں
نے طلاق دے دی، اور حرمت کہ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت مرد کے نکاح
میں ہمیشہ کے نئے نیس آ سکتی، والشرق کی ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔۔

## سوال نمبر <mark>48:-</mark>

کیا فرماتے ہیں علما وہ ین اس مسئلہ ہیں کہ زیدگی جس وقت شادی ہوگی اس

ے والدین نے حسب دستور جوڑے زیورو غیرہ پڑھائے ، اور بعد نکاح

ہونے کے لڑکی کے والدین نے پچھزیوراور جوڑے وغیرہ جہیز ہیں دیئے ،

یعد ہیں پچھڑیورنکاح کے بعد بنوادیا ، زیدنے پچھ کپڑاوغیرہ بھی علاوہ معمولی کپڑے کہڑاوغیرہ بھی علاوہ معمولی کپڑے کے اوراس مورت نے اپنے شوہرکے وقت مرتے اپنے شوہرکے اوراب تک مہر بھی معاف نہیں کیا ، بلکہ مرتے وقت اس کے پاس بھی نہیں اوراب تک مہر بھی معاف نہیں کیا ، بلکہ مرتے وقت اس کے پاس بھی نہیں کون ، اور زید کے نام پچھے جا کھاوو غیرہ نہیں ہے ، اس صورت میں مال کانا لک کون ہوگا اور مہر کا اوا کرناکس کے ذھے عاکم ہوگا۔ جیزوا تو جروا۔

کون ہوگا اور مہر کا اوا کرناکس کے ذھے عاکم ہوگا۔ جیزوا تو جروا۔

الجوا ہے : ۔۔

جو کچھۆز يور كيٹر ايرتن وغير وعورت كو جبيز ميں ملاتھا اس كى ما لك خاص عورت ہے،اور جو یکھ بینے حادث وہر کے بہاں سے ان کیا تھا،اس میں رواج کود مکھا جائے گا، اگر رواج میر ہو کہ تورت ہی اس کی مالک مجھی جاتی ہے تو وہ بھی عورت کی ملک ہو گیا ، اور اگر عورت ما لک جیس مجی جاتی تو وہ جس نے ج حاياتها راس كى ملك بيد خواه (شوبركا) والديويا (اس كى) والدويا خود شو ہرا در جوز بورزیدئے بعد نکاح بنوایا اگر عورت کی تملیک کردی تھی ۔ بعنی سہ كهدديا تفاكريس نے بيزيور تھے وے ڈالا و تھے اس كا ما لك كرديا واور قيضه عورت كاجوكيا وتوبية يورجى ملك زن جوكيا - اوراكركها تحقيم يمنف كوديا وتو شو برکی ملک ریا۔اوراکر پچھنہ کہا تو رواج دیکھا جائے گا۔ای طرح زیور بنا وين كواكر حورت كي تمليك بجهت بي تو بعد تبعنه عورت ما لك بهوكي ورنه ملك شويرير باعورت كاميرة مدشو بريد اكرشو بركا يحدمال مثلا يجى زيوركداس نے بنادیا اور مورت کی ملک اس میں ٹابت ندہوئی تھی ، یا اور کوئی چز جو ملک . شوہریائے اس ہے دمول کرے اگر ملک شوہرے کھے ند ملے تو شوہر کے والدين وغير جما ہے چھ مطالبد كى وقت نبيل كرسكتى جب كدانہوں نے مبرك صاحت ندكرلي موه اس كا معامله عافيت يرربا والانتفل بيركه شوهرمعاف كرد ہے داللہ تعالی درسولہ الاعلیٰ علم منقول از قرآ وی رضوبیہ۔

## ع**نوال نمبر** 49:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ بیں کہ اگر کوئی شخص شوق محبت سے اپنی منکوحہ کے بیتان منہ بی ڈالے اور شیر اس سے بہہ کرحلق سے بیجے اتر

# جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، الچوا ہے:۔

دوسال یک فرصائی سال کاندرکوئی لا کااورلاکی کمی مورت کا دوده پی لے

تو جس مورت کا دوده پیا ہے، دہ رضافی ماں اور جس نے پیا ہے وہ رضائی

ادلاد ہے، اوراس مدت رضاعت کے بعدا گر کوئی شخص کسی مورت کا دوده

ہے تو اس کا دوده پینے ہے حرمت رضاعت شابت تیں ہوتی اور رضاعت کا

رشتہ شابت نیس ہوتا اگر کوئی اپنی مورت کا دوده پی لے تو یہ شل بینی اپنی

مورت کا دوده پینا شرعاً منع ہے، گناہ ہے گر اس سے نکاح نہیں ٹوش ،

مورت نہ کورہ ہے جس شخص کے طبق میں اس کی بیوی کے پہتان میں سے

دودہ جا گیا ہے خواہ شوہر کے اسکے پیتان چوسنے سے یا بغیر چوسنے کے اس

دودہ جا گیا ہے خواہ شوہر کے اسکے پیتان چوسنے سے یا بغیر چوسنے کے اس

مورت نہیں ٹوئن ، دہ مورت اس شوہر نہ کورکی بیوی ہے، بیوی کا دودہ پینا

مورت اللہ کا میں ٹوئن ، دہ مورت اس شوہر نہ کورکی بیوی ہے، بیوی کا دودہ پینا

مرعاً منع ہے، گناہ شدید ہے، جوابیا کر سے اس پر تو ہالانم ہے ، دانشہ تھائی

نسسون: ایک لڑی دی سمال کی ہے اس کے بہتان ہے دور حاتر آیا
دوسر مے فض کا لڑکا تقریباً بونے دوسال کا ہے، کی دجہ ہے اس لڑ کے کے
باب نے اس دی سمالہ لڑی ہے اپنے بونے دوسالہ لڑکے کا نکاح کردیا،
تکاح ہونے کے بعدال لڑکے نے اتفاقال دی سمالہ منکوحہ بیوی کا دودھ
پی لیا تو اس صورت عمی دودی سمالہ لڑکی اپنے بونے دوسالہ عمر دالے شوہر پر
حرام ہون نے گی ، کیونکہ اس لڑکے نے مدت رضاعت کے اعدالی بیوی کا

دوده بيا، لهذا وولا كاس مورت كارضا كى بينا موكيا اورده لا كى اس لاك كى رضا عى مان بن كى ، لهذا وه مورت البيئة شوهر برحرام موكى، والله تعالى ورسول الاعلى الله م

## سوال نبير 50ء۔

آیک فض نے ایک مورت شادی شدہ کو اغوا کر کے اپنے گھر آباد کیا، جس
کیفن سے اولا دے جو کہ بغیر تکاح کے ہاب ندکورہ مورت کا سابقہ شوہر
فوت ہوگیا ہے، کیا بعد از عدت سابقہ مورت کا نکاح ہوگا۔ اولا وجو آبل از
نکاح پیدا ہوئی ہے، وہ فض ندکور جس نے اقوا کیا ہے، اس کے ترکد کی
وارث ہوگی انہیں۔

نمبر2:- جس محض نے نہ کورہ حورت کو افوا کیا ہے اس جرم کے تحت اس کی کیا تعویر ہے،

غبر3: - جوافحام فخص فركورے باہمی تعلقات میں خوردونوش میں شر یک رہے ہیں، ان پرتعزیر کا كیا تھم ہے مفصل و مدل تحریر فر ما كرمككور فر مادیں تاكيداً عرض خدمت ہے۔ جنوا تو جروا۔

## الجواب:-

نمبر1: - شادی شدہ حورت کو اخوا کرے کوئی آ دی اینے کھر ناجائز طریقہ سے آباد کرلے تو جوادلا داس حورت فدکور کے طن سے ہوگی شرعاً بدادلا داس اخوا کرتے والے کی قرار تیس دی جائے گی ، احکام شریعت میں ہے ذیا کے بانی کے باتی کے لئے شرح میں کوئی عزت تیس تو یجے اولا در انی تیس تفہر کے ،اولا داس کی قرار پائی ،ایک عمد و نعمت ہے جے قرآن عظیم نے لفظ ہبہ کے اولا داس کی قرار پائی ،ایک عمد و نعمت ہے جے قرآن ان این زنا کے باعث سختی فضب و مزاہ ، ندک مستحق ہبدوعطا البذا ارشاد ہوا ، لمل عاهد المحجد لبذا صورت مسئولہ می شریعت کی رو ہے وہ اولا د جب کہ اغوا کرتے والے کی قرار نہ پائی تو اس عورت کی بداولا د اغوا کرنے والے کے قرار نہ پائی تو اس عورت کی بداولا د اغوا کرنے والے کے قرار نہ کہ کی دار نہ نہ کہ دو ان ان تا تا کی ورسول الاعلی اعلم ۔

نبر2: شادی شده عورت کوانحوا کرنے والا شریعت کے خلاف گھر بھی آباد
کرنے والا مرداور وہ عورت دونوں شرعاً شدید ترین مجرم و گنا ہگار مستحق نار
لائق غضب جبار و قبار بیل ، ان پر لازم وضر وری ہے کہ فوراً ایک دوسر بے
سے جدا ہوجا کیں ، شریعت ایک لحظ بھی ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں
دیتی ، حدوث تریدلگا نا شرعاً حکام کا کام ہے ، حین اس زمانہ بیس یہاں پر حدوو
شرعیدلگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے ، فبذا تشرید و حد کا جواب میں نکھتا ہے
فائدہ ہے ، واللہ تعالی اعلم۔

نمبر 3:- لوگول کو چاہیئے کہ اس آ دی سمجھا کیں اور شریعت کے مطابق مورت رکھنے کو کہیں اگر مان جائے تو بہتر ورنداس ہے کیل جول سب تعلقات منقطع کردیں یہاں تک کہ وہ آ دی اپنے اس فعل بدے باز آ جائے ،اگروہ بے حیا آ دی اپنے اس فعل بدے بازنیس آ تالوگ اس حالت بیس بھی اے سے کیل جول کر رہے ہیں تو شرعاً پہلوگ بھی بجرم و گزایگار ہیں ، واللہ تعالیٰ ورسولہ اللاعلی اظم۔

#### **سوال ثغير 51:-**

کی فرماتے ہیں علیان ماکن گوجرہ فادیک امیر ولد لفل پردھوئی منیخ نکاح حاجی یار محرق م ترکھان ساکن گوجرہ فادیک امیر ولد لفل پردھوئی منیخ نکاح زیر دفعہ تبر 2 ایک وائر کیا ،سول نج درجہاول ٹوبہ فیک سنگھ نے کی مطرفہ وگری منیخ نکاح معدفر چھم صادر کردیا، اور بیمی تھم دے دیا کہ عاعلیہ مبلخ 161رو پا بات فرچ مقدمہ فراادا کر اوراس تھم نامہ کی سرکاری فقل فتوی فرد کا میں مرکاری فتل فتوی فرد کا ساتھ لف کی ہوئی ہے، اور مقدمہ فرکورہ کا شہر 131 فوجداری ہے، افزارای اورای شریف نکاح فردہ کا مذکورہ کا شہر 131 فوجداری ہے، افزارتایا جائے کہ بردے شرع شریف نکاح فدکورہ کا شہر ہوگیا ہائیں۔ بیٹوا تو جروا۔

#### الجواب:-

تکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو گرہ کھول دے چاہے بند

ر کھے، قرآن پاک میں بیدہ عقبدالکاح صدیث شریف میں ہے، السطلاق

المسن اخذ بالسلق لہٰذاصورت مسئولہ میں سمی امیر نے الجی مساق جنت

فی بی کو جب طلاق شریعت کے مطابق نہیں دی تو مساق نہ کورہ بدستورا پے
شو ہرکی بیری ہے، شرعاً دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی
اعلم۔

## سوال ثمبر 52:-

أيك فخص كى شادى تقريباً أنه مال قبل جَلِه بمونى تقى ميان بيوى من بردا

سلوک آئے تک رہا، اور تہ بی ایکی بیوی کو پہاں کے کسی رشتہ وار سے تکلیف

پنجی ہے، ابھی تک اس کی اولا دہیں ہوئی، خدا کی قدرت ہے، آدمی طاقتور

مرد ہے، شاید اس کے مادہ میں کوئی قرق ہوڈا کٹر کے کہنے کے مطابق اب بیوی کے والدین طلاق دلوانا جانے ہیں، اس کی بیوی کو بھی اکساتے ہیں،

میال طلاق نہیں دیتا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قتوی مونا ہے۔

گیا جاوے بینوا تو ہروا۔

گیا جاوے بینوا تو ہروا۔

الجواب:-

عورت كوطلاق دين كااختيار شريعت قيم دكوديا ب، مرديب جا بطلاق در دب جب جا ب المطلاق المن به بيده عقد المن المنكاح حديث شريف ش به المطلاق المن الحذالساق مرديك عورت مديث شريف ش به المطلاق المن الحذالساق مرديك عورت مديل كرفي برقادر ب، قو عورت كونكاح في كرافي كاح في بين بها مراجع بها الكيرى كوالد ي توالد ت تحرير فرايا شوير بها على مرتاب بحرمتي بين كما فزال بوقو عورت كودوك كاح في بين صورت مسكول كرتاب بحرمتي بين كما فزال بوقو عورت كودوك كاح في بين معام في كرف من مرد وجود تكور كرفي كاخ في بيدان اوا بود كاشرا كوفود ت كوالد المناكول المن بين بين اكر جداس هودت كوالد المناكول المناكول

سوال نبير <mark>53:</mark>-

كيافرمات بي علاسة دين ال مسلمين كم مطلقه غير مدخوله كوملاله شرطب

یانہیں، عورت غیر مدخولہ کے متعلق با کلیاب جواب ارسال فرماویں کہ عورت غیر مدخولہ کوعدت پڑتی ہے، یانہیں۔ بینواتو جروا۔ الجواب :--

جس ترو فورت كوتمن طلاقين ہوجا كين تو وہ فورت اپنے شو ہركے لئے بغير طلالہ كے طلال نبين ہو كتى ، غير حافول بها كو ايك كلمہ سے تمن طلاقين دى جا كين تواس پر تينوں طلاقين واقع ہوجاتی ہيں۔ ہدايہ ہن ہے ، اذاط ليق الرجل امرا ته شلشاً قبل دخول بھا و قعن عليها۔ كثر الدق كن

ش به طلق غير الموطوة ثلثا وهعن ين الحقائل شرح كرالدة أن ش ب، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عبور ابن ثابت وجمهور التابعين فقهاه الامصار ين غير عرفول وقين طلاقي وين ميوراتي عروالي عبر ويلا ابن ما وابن مسعود وابن عروالي ابن طلاقي وابن مسعود وابن عروالي ابن المي طلاقي وابن مسعود وابن عروالي ابن وابن طلاقي وابن عروالي كاب وابن طلاقي وابن عابر وجمهور تابين وقتها وامصار هم الشقالي كاب وابن طلق وادا طلق الرجل امرا بنه ثلاثا جميه انقد خالف السنة واثم دخل بها

اولم يد خل سوا، بلغنا ذالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عمقالا عليهم عليهم

وغير الموطوة تبين بواحدة نعم لوطلقها بكلمة واحدة بان قال انت طالق ثلثا تقع الثلث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غير من فراد بها تمن طلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غير من فراد بها تمن طلاق واقع بون من مناقه مغلظ موجاكة الله كي طاله فرورى من الله كي الله تي الله المناورة كاسوال بي بيراتيس بوتا عمق الرعابية منه وحتى انه عن غير المدخولة فانها تبين بطلاق واحد لا عدة لها حتى قطلقها الاخرى والشرة الى ورمول الالحل المما

#### سوال نبير <sub>54:-</sub>

زید نے اپنی بیوی کوسد طلاق ہے جرام کیا، بیک وقت ایک مولوی صاحب
تبلیفی جماعت کے سربراہ جو کہ خواجگان کی سجد کے امام وخطیب میں انہوں
نے کہا ہے کہ زید تین طلاقیں یا سات یا دس یا سوتک بھی اپنی بیوی کو وے
تب بھی ایک بی ہوگی، نیز اس کے بیجھے نمازیں ہوسکتی ہیں، یا کہ نیس،
بیزاتو جروا۔

## الجواب:-

اگر کوئی آ دی این بیوی کو تین طلاقیں بیک دفت دے و نے تین تینوں واقع موجا کی آ دی اپنی موجا کی گرفی آ دی اپنی ایک موجا کی گرفی آ دی اپنی بیدی کو فلاق دے دے تو طلاق ہوجائے گی ،گر طلاق دینے والا گنام گار موجا ہے گی ،گر طلاق دینے والا گنام گار موجا ہے گی ،گر طلاق دینے والا گنام گار موجا ہے گا ، جمہور صحابہ کرام تابعین ہے تابعین فقہا ، جمہد مین عظام رضی اللہ تعالی عظیم اجھین کا بہی مسلک تھا۔ اب بھی جمہورا مت کا یہ مسلک ہے کہ عورت

كوبيك وقت تين طلاقي وي سينول طلاقي واقع موجاتي بي منتكوة شریف شریب عباس رضی مالک بلغه ان رجلاقال لاین عباس رضی الله تعالى عنهما اني طلقت امراتي مائة تطليقة فماتري على فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وسبعون اتسخندت بها آيسات الله عزوارواه في الموطأ يخي عبرالماين ماس رضی الله تعالی عنهما سے ایک آ دی نے عرض کی کے حضور میں نے ایل یوی کوایک سوطلاق دے دی ہے، آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، تو آب نے فرمایا تین طلاقیں تیری ہوی پر بڑائی ہیں، ستانوے 97 طلاقوں ے تونے اللہ تعالی کی آ توں سے معما کیا ، نعدوذ باالله من ذلك مرقاة شرح متحكوة التحدير ودالخارش بيء ذهب جسمه ود التصنحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين الي أن يقم ثلاث في القدير في حب من الادلة في ذلك ماني مصنف ابن ابي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم قبليت ارابيت ليو طبلقها تأثثا قال اذا قد عصبيت ربك وبانت منك امر أتك اس سلك ح متعلق روايات تفصيل ع فتح القدير من ریکسی محق الرعابیش ب، فمثل هذا یقع لکنه با ثم به هوالمشقول من جمهور الصحابة والتابعين والمجتهدين منهم این عیاس اخرجه مالك رابو هریره اخرجه عنه ابو داود حضرت امام توى رحمة الله تعالى عليه فرمايا شرح مسلم من وقسد

اختلف العلماء فيمن قال لامراته انت طالق ثلثا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والمخلف يسقع المثلث ان احاديث وردايات معطوم بواكرا كركوكي آ دمی اپنی بیدی کوتین ہے زائد طلاقیں بیک وقت وے گا تو تیوں واقع ہو جا کیں گی ، باتی تین سے زائدلغوو بے کار ہوں گی ،اس مولوی کا پر کہنا کہ زیم تمن طلاقیں یا سات یا دس یا سوتک افی بیوی کودے تب بھی ایک بی واقع ہوگی ، بالکل غلط ہے ، سراسرا حادیث روایات جمہور امت سلف و خلف کے مسلک کے خلاف ہے، فیرمقلدوں کی معتبر ومتند کیاب فاوی ثنائید کی تشریج میں ہے محابہ تابعین وتیج تابعین ہے لے کرسات موسال تک کے سلف صالحين محابية الجين محدثين مية تمن طلاق كاأيك مجلس من واحدثهار موما تابت نبيل من ادمي فعليه البيان بالبرهمان ودونه فرط لقتاد ، ملاحظه مو موطا امام ما لك سيح ابخاري هخ الباري وتغييرا بن كثيرتغييرا بن جرمياسي فمآوي كاتشرت ش نيز ب، تمن طلاقي محلس واحد ش محدثين كرو يك ايك كي حكم بيل ميرم أك محابه تا بعين تيع تا بعين وغيره محدثين حقد مين كا نہیں ہے، بیمسلک مات مومال کے بعد کے بحد ثین ( غیرمقلدین ) کا ہے جو می الاسلام ابن تیمید ، کے فتوی کے یابند اور ان معتقد میں ، فیر مقلدول کے محرکی شہادت ہوگئی کہ جمہورامت کا مسلک تو بہے کہ تین طلاقیں بیک وقت دینے ہے لینوں واقع ہوجاتی ہیں۔این تیمیہ اوراس کے معتقدین و جبعین و بابی غیرمقلدین نے سات سوبرس کے بعداس مسئلہ کی خالفت کی اور تین طلاقوں کو ایک ہونے کا فتوئی دیا ، حارا اس بڑھل ہے ، جو
تقریباً چودہ موہرس سے جمہورا مت کا مسلک چلا آ رہا ہے ، اور غیر مقلدی خود نے جیں ان کا مسلک بھی نیا جو جمہورا المست کے سرا سرخلاف الم کائی مسلک بھی نیا جو جمہورا المست کے سرا سرخلاف الم مکائی مستح العقیدہ پابند شرع ہونا ضروری ہے ، قہدا المست کے علادہ کی بدتہ جب وہائی دیو بندی غیر مقلدرافضی قاد بانی مودودی وہائی جانے ہا حت کے چیجے المست کو جرگز نمازت پڑھتا جا ہے ، اورا سے عقیدہ والوں کو جرگز الم مند بتایا جائے ، واللہ تعالی درسولہ المائی اعلم ۔

#### سوال نمير 55:ـ

کیا فرما ہے ہیں علائے وین شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں زید نے اپنی ہوئی ہندہ کو کہا تھے تمن طلاق دیں یا کہا تھے ، طلاق ، طلاق طلاق ، ہے یا کہا تھے ، طلاق ، طلاق دی ہوگی یا تین ہے ، پیمن علام البسمان و جماعت فرماتے ہیں۔ ان صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگر کسی نے اپنی بوی کو کہا دور ہوجا ، دور ہوجا ، دور ہوجا ، یا ہرے کھرے نکل جا ،نکل جا ،نگل جا نگل جا ،نگل جا ،نگل جا ،نگل جا نگل جا نگل جا ،نگل جا نگل جا ،نگل جا نگل جا نگل جا نگل جا نگل جا ،نگل جا نگل جا

الجواب:-

تحمد ہ وضلی علی رسولہ الکر بم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجھین ۔ اما بعد واگر آ دمی اپنی بیوی کوشن طلاق بیک وقت ایک کلمہ ہے دینو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں

عاہے عورت مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہو، تکرایسا کرنا گناہ ہے، جیسا کہ ایام حیض میں اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، مر طلاق دينے والا كناه كار ہوگا۔ جمہور صحابہ كرام ، تابعين ، تبع تابعين فقهاء مجتهدين رضى الله تعالى عنهم كالمبي مسلك تعارا وراب بعي جمهورا مت سلف و طلف كالمجي مسلك من كربيك وقت تين طلاقي وي سيخ ي متنول واقع مو جِ تَى بِيَلِ مِكْلُوَّةِ *شُرِيفِ مِن ہے، ع*ن مسالك رضى الله تعالىٰ عنه بلغه أن رجلا قال لا بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما أني طلقت امراتي مائة تبطليقة فماتري على قال ابن مبارك رضي البليه تعالئ عنهما طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتسخندت بهيا آيات الله هزوارواه في الموطاليني حفرت مبرالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے ایک آ دی نے عرض کی کے حضور جس نے اپنی بوی کوایک موطلات دی ہے، آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آب نے فرمایا تنین طلاقیں تیری ہوی ہر پڑ گئیں، اور ستانو ہے طلاتوں ہے توتے اللہ تعالى كي آيول م محمل كيانعوذ بالله من ذ لك مرقاة شرح مفتكوة التح القدير *ردالخارش ب*: ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من ائم المسلمين الى ان يقع ثلث <sup>65</sup> القديم عبونص محمد قبال ادا طبلق الرجل امراته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة واثم به وان دخل بها اولم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسيول الله صلى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

وعن على وعن ابن مسعود ابن عباس و غيرهم رضوان الله عليهم اجمعين تتراك شراب ومن الادلة في ذلك مافي مصنف ابن ابي شيبة والدار قطني في حديث ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما المتقدم قلت بارسول الله ارئيت لو طلقها ثلاثا قال اذا قد عصيت ريك وبانت منك امراتك اس مسئلہ کے متعلق اور روایات تغصیل ہے فتح القدیر جس ویکسیں نیز اس میں بالاشفاق لعدم العاطف فآوي متدبيض بالرغير مخوله اكاتو اليس طلاق ہے طالقہ تو ہمارے علائے مثلاثہ کے نز دیک تعن طلاق ہوتی اور الركبا كياره طلاق توبالا تفاق تين طلاق واقع موتى بتغيير صاوى من ب والمعنى فنان ثبت طلاقها ثلاثافي مرة أو مرأت فلا تحل الخ، اذاقال لها انت طالق ثلاثا أو البتة وهذا هوالمجمع عليه واما القول بان الطلاق الثلاث في مرة واحدة لايقع الاطلقة فلم يعرف الابن لاتيمية من الحابلة وقد ردعليه اثمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال والمضل عمق الرعاب *ين ۾ ، فعث*ل هذا يـقـع لـكـنــه يـــا ثم بـه هو المعقول عن جمهورالصحابة والثابعين والمجتهدين منهم ابن عباس رضي البليه تعيالي عنهما اخرجه مالك رابو هريرة اخرجه عسنسه ابو دائود قدوری اورای کی شرح قاری ش بے طالاق

البدعة وهوان يطلق الرجل امراته ثلاثا بكلمة واحدة او فى طهر واحد . موم طلاق بدعت است دآن اي است كرمه طلاق دبد شو هرزن خو درا بیک دفعه میعنی بیک کلام یا سهطلاق متفرق دید دریک طهر خاذ ا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا كهركاه كردار سه طلاق بیکے ازیں دوطریق داقع شد سه طلاق وجدا شدا زود طلاق د ہندہ تخشكاره عاصي ميشود واي طريق مني است نشايد واي تحم كه بيان كرد وشد در مردے دزنے بود كه شوہر بعد از نكاح بادى معت كردو باشد كذاتي كشف الحقائق نيزاس شرب واذاطلق السرجل امسراتيه ثلاثيا قبل الدخول بها بدفعة واحدة وقعن عليها جمعلة بركاء كرطان دادشو جربزن خود پیش از دهی پایس طور که یکو بدانت طالق ثلا ثابس واقع میشو وسه طلاق بآل زن زيرآني محدملاق بمم داده است نيزاس بي ب، انت طانق ثلاثا الإثلاثا طلقت ثلاثا وللطل الاستثناء، أكر بكويد شوهر بزن خود بر تؤ سه طلاق است محرسه طلاق واقع شود ، سه طلاق زیرانچه استحنا وجمیج ازجمیع است وآل سيح تيست بلكه بإطل است وناجائز ، مجموعه فآدي مولانا عبدالحي لکھنوی رحمة الله عليه يس ميه اگرزيد نے اپني بيوی کو حالت غضب بيس کہا میں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، لیس اس تین بار کہنے ہے تین طلاق واقع ہوگی یانہیں،

هوالمصوب:-

اس صورت میں تمن طلاق واقع ہوتگی ، حنفیہ کے نزدیک بغیر تحلیل سے تکاح

ورست ند ہوگا۔ نیز اس میں ہے ، زید نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین وقعہ
کید دیا کہ تھے پر طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے ، کین اس نے خصہ کی
حالت میں بلانیت ابقاع طلاق محلاق اور بدوں بیجھنے معنی اور حکم ان الفاظ کے
کہا ہے اس صورت میں طلاق تلا شدوا تھے ہوگی یائیس۔

#### هوالمصوب:-

جوفقص تمن طلاق و بروس به اور مقصود دونون مرتبدا خيرب الكيدند بو پس اس صورت من غرب جهر محاب تا بعين وائد اربد واكثر بجهدين و بخارى و جهر محاب تا بعين وائد اربد واكثر بجهدين و بخارى و جهر محد ثين تمن طلاق واقع بوجا كم كى، البته إبدار نكاب فلاف طريقة شرعيد كرنا بكار بوگار نيزاس من به چفر بايند خلات وين و مفتيان شرع متين اندرين مسئله ازروئ غديب حنفيه صورتش اين كه زيد فرود مها قابنده راور حالت شفب طلاق داد باين طور كه سه بار لفظ طلاق بزبان آور دبس در ين صورت بربنده طلاق واقع شديانه برتفدير اول چه مورت است كه باز بنده درازيد بنكاح آرد

الجواب هوالمصوب:

بر ہندہ سدطلاق واقع شد تدحالا بدوں تحلیل نگاحش بازید درست نیست واللہ اعلم \_

ببارشر بیت میں ہے، غیر مدخولہ کو کہا تین طابا ت تین ہوگی، اور اگر کہا مجھے طابات، تجھے طابات، تجھے طابات، یا کہا تجمعے طابات ہے، ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک آور موطود میں بہر حال تین

طلاق ہوں کی ، در گارش ہے، (واں مسرق) بسوصف و خبسر او حمل بعطف أو غيره ربانت بالأولى ، لا الى عدة ، (الف) اذا (لم يبقم الثنائية) بخلاف الموطئوة حيث يقع الكل روالخارش ب(قول حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة. ان احاديث وروايات وعبارات في اولى عمعلوم وظا ہر ہوا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کوتین یا تین ہے زائد طلاقیں بیک وقت ا بک کلمہ ہے دیے تو تین طلاقیں واقع ہو جا کیں گی ، باتی زائد لغو و برکار ہول کی ، عام اس سے کہ عورت مدخولہ ہویا غیر مدخولہ اگر شو ہر متفرق طور مرتفن طلاقیں دے گا تو محرت بدخولہ ہے، تو ایک طلاق واقع ہونے ہے عورت یا تند ہو جائے گی اور باقی محل نہ ہونے کی دحہ ہے واقع نہ ہون گی ،اور اگر عورت مدخولہ ہے تو متفرق طور پر بھی تمن طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہوں کی ، عام اس ہے کہ حرف ما الفرة كركر ہے يا شكر ہے ، البقراصورت مستول میں زیر نے اپنی بیوی ہندہ کو ایک لفظ سے تین طلاقیں دی ہیں ، تو مَّنُون طلا قيس وا قع بوكنين، و دعورت جا ہے مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ کیکن آگر ہیہ كب كر تحقي طلاق طلاق طلاق، ع إلى تحقي طلاق دى ،طلاق دى ،طلاق دى ، بغير النب عاطفه كيتواس صورت على ألرعورت غير مدخول ميتوالك طلاق واقع ہونے ہے عورت یا ئنہ ہو جائے گی ، اور یاتی طلاقوں کے لئے محل شہ رے گا۔ اس کئے وولغوو نے کا رہو جا کیں گی ، اور عورت اگر مدخولہ ہے تو تمن طلاقين واقع بوجائي كي وجيها كم متفكوة شريف فتح القدم درمخار ،

ردالخار مجموعه فآوي بهارشر بعت وغير باكتب كي عبارتوں ہے مكا ہر ہے، اہلسنت تو اہلسنت غیرمقلدین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس میں تتنول طلاتول کے واقع ہونے کا مسلک جمہورا مت سلف وخلف وآئمہار ابد كا ہے، تين طلاق كا ايك شار موتا صحابة العين تنع تا بعين محدثين كا مرمسلك ر ہا کہ ایک مجلس میں تمن طلاقیں ویے سے تینون واقع ہو جاتی ہیں، اور مات ہوپرس کے بعداین تیرے سب سے پہلے اس اجماع است کے خلاف فتوی دیا اور ایک مجلس میں بیک وقت تمن طلاق وینے ہے ایک طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہوا،اس براس کے ندہب حنیل کے علماء نے اس كاردكيا اورفر مايا كه بيخود كمراه ب، اورلوگوں كوگمراه كرنے والا ب، جيبا كتفيير صادى كى عبارت سے طاہر ہوا بعد میں جولوگ تین طلاق ایک مجلس میں واقع کرنے ہے ایک طلاق کے واقع ہونے کے قائل میں وہ ابن تیمیہ علیہ ماعلیہ کے مجمعین میں سے بین جمہور امت کے مسلک پرنہیں ہیں، غیر مقلدول كے مشہور ومعروف امام نواب صدیق حسن نبویالی کی کتاب سبک النیٰ مشرح بلوغ المرام میں ہے یعنی درصور تیکہ سہطانی در یکے مجلس ارسال كرده شدند دوم آكسه مطلاق مانع ميشود وبائن رفته اندعمر وابن عباس و عا نَشْرَصُوانِ اللّه لِلِّهِم در وايت است ازعلي دفقها ءار بعد جمهورسلف وخلف نيرْ غیر مقددول کی معتبر ومشند کتاب فی دی کی تشریخ میں ہے،صحابہ تابعین تیج تابعین ہے لے کر سات سوسال تک کے سلف صالحین محابہ ابعین محدثین ے تو تین طارق ایک مجلس میں واحد شار ہونا ٹابت میں میں ادعی فعلیہ

البيان بالدرهان ودونه خرط القتاد الاظهرموطالهم الكريج یخاری و فتح الماری بغیر این کثیر واین جریر ، نیز اس میں ہے کہ تین طلاقیں مجلس واحد بیں محدثین کے نز دیک ایک کے تھم میں میں ، بیدمسلک سحاب تا بعین تبع تا بعین ومحدثین متقدین کانبیس به مسئله تو سات سوسال کے بعد کے محدثین کا ہے، جوابن تیمیہ کے تو کی کے پابند ہیں اور اسکے معتقد ہیں المنى ، جومولوى صاحب ابلسنت بوت كري من ، اورايك مجلس من تمن طاق اسے سے تمن کے واقع ہونے کے محر میں تلطی پر میں ،اس کے لئے ج تزنبیں کہ انمیار بعدے مسلک کوچھوڑ کرنیا طریقة اختیار کرے بتغییر صاوی مُنا جَولًا يَسْجُورُ تَسْقَلْيَهُ مَاعِدَاالْمَدَّا هِمَا الأَرْبِعَةِ وَلُو وَافْقَ قبول التصحبابة والتحديث التصحيح والاية فالخارج من المذاهب الاربعة ضال مضل وربما اداه ذلك الى الكفر الان الاختذبيظو أهر الكتاب والسنة من أصول الكفر الثوبركافي بیوی کو کہنا دور بوجا، دور بوجا، دور بوجا، یا به کبنا کدمیرے محرے نکل ب نکل جو بنکل جاائے باپ کے گھر چلی جا ، جلی جا، چنی جا،ان تیزوں صورتوں میں ایک طلاق بائندوا تع ہوگی ، جبکہ شوہر نے نیت طلاق کی کی ہو، يا كوئي غار حي قريمة بإيا جائه ، جوطلاق دينج پر دلالت كرتا بو ، بإن اگر تين كى نبيت كرية تين طلاقيس واقع بوجائيس كى ، والله تعالى ورسول الاعلى

نبر 56:- إيك موال كاجواب

سوال تغير 57:-

کیا فر باتے ہیں ملائے دین اس سئلہ میں کدا یک شخص نے جانو ذیح کیا اور بوقت ذیح سرعیجد وکر دیا ۱۰ یسے فہ بوح جانور کو کھانا جائز ہے یائیس۔ الجوا سے:۔۔

## ثابت كدمريمي كعاياجائ كارواللدتعالي ورسول الاعلى اعلم

## سوال نمير 58:-

ایک فخص جو کہ کی ہزرگ کے مزار پر دہتا ہے اور بھنگ بھی پیتا ہے ، نیزاس
کا معمول ہے ہے کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے بکرا بھی لاتا ہے ، وہ
کرے پر پانی چیز کتا ہے آ۔ وہ بکرا پانی چیز کے دفت کا نپ جائے تو وہ یہ
کہتا ہے کہ میرے پیر نے اس کو قبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی چیز کے وقت نہ
کہتا ہے کہ میرے پیر نے اس کو قبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی چیز کے وقت نہ
کا نے تو وہ یہ کہتا ہے ، کہ بزرگ صاحب نے منظور نہیں کیا ، وہ اس طرح سے
بکراؤن کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے ، علاوہ ازیں وہ نماز کا بھی تارک ہے ، لوگ
اس طرح سے کمراہ ہوتے جارہے ہیں ، آپ فریا ہے ایسے بکر رے کا گوشت
کھانے کے منعلق یا ایسے آ دی کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے ، بیٹوا تو جر وا۔
الیجو ا ہے : -

 یری حرکتی و بری رحمیل ہیں، جونہ کرنی چاہئیں لیکن ان بری رحموں کی وجہ ہے بکرے کی حلت و حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آدی بھٹگ چنے اور اس کا عادی ہونے کی وجہ ہے اور بے نمازی ہونے کی وجہ ہے بہت گنہگار ہے، فائل وقاجر ہے، اس پر لازم ہے کہ تو ہہ کرے، اور عہد کرے، کہ آئندہ ہم کمی بھٹک نہ بیٹے گا، اور نہ کمی جُمگانہ نماز ترک کرے گا۔ اور فوت شدہ نماز وں کو قضا کرے گا۔ جو اس کے ذہر ضروری ہیں۔ بزرگان دین کے طریقہ پر چلیں، مزادوں پر ایسے لوگوں کور کھٹا چاہئے جو کہ بزرگان دین کے طریقہ پر چلیں، ان کوئیس رکھنا چاہئے جو کہ بزرگان وین کے طریقہ پر چلیں۔ بنتگی ان کوئیس رکھنا چاہئے جو کہ بزرگان وین کے طریقہ پر چلیں۔ بنتگی حرادوں پر ایسے لوگوں کور کھٹا ہی دین کے طریقہ کے خلافے چلیں۔ بنتگی

## سوال نبير 55:ـ

کیافر مائے ہیں علمائے وین اس مسئلہ بیں ایک بھری کا بچہ دو ماہ کا ہے ، اس بھری کی قربانی جائز ہے یائیس ، زبد کہتا ہے کہ کوئی جانور جب تک دود ہے دیتا ہے ، اس کی قربانی ناجائز ہے ، اور نا قابل قبول ہے ، محتد الشرع جواب ہے نوازیں ، بیٹوا تو جروا۔

الجواب:-

ال سوال کا جواب دیے ہے پہلے چند مسائل کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ جواب کے بچھے میں آسانی ہو، نقیر نے قربانی کے لئے جانور خریدااس پراس جواب کے بچھے میں آسانی ہو، نقیر نے قربانی کے لئے جانور خریدااس پراس جانور کی قربانی واجب ہے، خی اگر خرید تا تو اس خرید نے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی بحری کا بالک تھا اور اس نے قربانی کرانیت کرلی یا خرید نے

وفت قربانی کی نبیت ناتھی، بعد میں نبیت کرنی ،تو اس نبیت سے قربانی واجب نهوى ، ذرك يبلي قرباني كاودوهدو بنا مروه ومنوع ب، اكردودهد حوليا تو صدقه كردے، جانور دودھ دالا ب، تو اسكے تفنوں ير شعندا ياتى جيمر كے تا کہ دود دہ خشک ہوجائے اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کو وقور کر دود ہ صدقہ كردے ،قربانی كے لئے جانور بدا تھا قربانی كرنے سے ملے بحداس كے بيدا بواتو يحيكو بمى ذرح كر واسلااور اكر بيكو يج والاتواس كالمن صدقه كرد ، اوراكر ذرع ندكيا اور ند بيا اور ايا م خركز ركي تو اس كوز تده صدق كرد ، قرباني كي اورائي بين ش يجه الواس كو بھي ذرج كرد ساور استعمل میں لاسکتا ہے، اور مراہوا بجہ بہوتو اے مچینک و سے، کہ اب بید بجہ مردار ہے، ان مسائل ہے واضح ہوگیا کے سی فریب نے قربانی کے لئے ب نورخر بدا بعد من اس کے بحد پیدا ہو کیا تو جانور دودھ دے رہا ہے تو ای جانور کی قربانی اس غریب وسکین برضروری ب، اگر چدوه جانوردودهدے ر با ہو ، اور اگر اس جانور کوخرید نے والا بالدار ہے ، یا غریب نے جانور خرید تے وقت قربانی کی نیت تدکی تھی ، بعد میں کر بی تو ان کے بہتر ہے کہاس دود ہود سینے والے جانور کی قربانی شکریں بھین آکر کرلیں مے تو شرعاً قربانی جوجائك كى وزيد كالدكهة اكدووده وسية والي جانوركي قرباني ناجائز نا قابل قبول ب، خلط ب شريعت ك خلاف ب، اس كه ياس كوكى وليل شرى بوتو يبيُّ كر ، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم .

مر60:-أيك توال كاجواب

18 8 E

قربانی کا چڑااہے کام میں بھی لگا سکتا ہے، اور ہوسکتا ہے کہ سی نیک کام كے لئے وے دے مثلاً مجديا دين عدسہ كودے دے ياكس فقير كودے دے، بعض جگہ میچراامام مجد کوریاجاتا ہے، اگرامام کو تخواد میں ندویا جاتا ہو بلكهاعات كے طور ير بوتو حرج تبيل البداصورت مستول في امام محد لے سكا ب، الريدسيد بو مالدار بوكونك بيصدق نافل ب، صدق واجبنيل، ای طرح مسجد چنائی ڈول مرمت وغیرہ امور می صرف کرسکتا ہے مسجد کے معتدی شیری ہوں یا و یہائی ضرورت معجد میں جرم قربانی استعال کر عطت میں ،امام سجد چرم قربانی ہے دین کتب بھی لے سکتا ہے ، دہاں کے لوگ اگر مالدار بول توان کے لئے بہتر میں ہے، اور ان کے لئے سعادت اس میں ہے، کدرتم جع کریں اور اس کومسجد کی تقییر میں صرف کریں ، اور قربانی کی کمال کواہل حاجت نقراء مساکین ہوگان کودیں، نی صلی الله علیہ وسلم نے معرت على كرم الله وجهد الكريم كوقرباني كى كمال كوصدق كرف يح متعلق علم فرمایا جس کا مطلب بید ہے، کد صدقہ کرنامتحب و بہتر ہے، واللہ تعالی ورسوله الاعلى اعلم ..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على اله رسوله الروف الرحيم ونبيه الكريم الحليم و على آله واصحابه وحزبه اجمعين اما بعد فقير فرمالدالفي ضات الحامديد كما اسلك مح وصواب يرمشمل بإيار سالدمبارك كمولف عزيم محرم قاصل توجوان واعظ فوش بيان موال تا مولوى سيدرياض الحن صاحب

July To all Tills

حامدی رضوی خطیب جامع مسجد امریکن کوار ترحیدرآ بادسندهسلمدنے خوب محقیق فر مائی ہے، اور والأل كثيره سے قول محقق كى تو منع : تھو يب فرمائى ہے، مولی عزوجل تبارک و تعالی عزیز موصوف سلمه کومزید خدمت دین متین کی تونی خرر فن عطافر مائے ، اور اہلست و جماعت کے لئے سرچشمہ فیض بنائے ، دیو بندیوں وہابیوں کے امام ٹانی نام کے مولوی رشید احمد و یو بندی کنگوہی نے میفتوی دیا کہ قربانی کی کھال مسجد میں نہیں لگا سکتے ، دیو بندی مولوی کہتے ہیں کرمسجد میں قربانی کی کھال کانا ناجائز ہے، اون کا ماخذ د ہے بندی امام کا بیفتوی ہے کہ جارے نزد یک د ہے بندی کنگوبی کر بیفتوی کے مبیل ، غلط ہے، اور د ہو بندی مولوی رشید احمد کنگوہی کے فتو سے کش ت ہے غلط بين، اس كوخلاف محقيق فتوكل وسين كي عادت تحي واس مسئله كي تحقيق من امام المسديد اللخضر ت مخليم البركب مجدده من وملت فاصل يريلوى قدس مره العزيز القوى نے ايك رسال جليلة حرير فرمايا ، جواليمي غير مطبوع ب، فأوي رضوبه كى مجلدات من مرقوم ومحفوظ ب، اورعلائ كرام ابلسدى وجماعت نے اس سئلہ کے متعلق قلم اٹھایا ، اور محقیق قرمانی جس سے دیو بندی مغتی مغلوب ہوئے ،اور غلط فتوی دے کرنادم ہوئے ، محرد ہو بندی کی ضداور بث وحرى اور مرغ كى ايك ناتك كى رث مشيور ب غلطى سے رجوع ندكرنا اور حل کوقیول نہ کرناان کی دیرینہ فطرت ہے، مگر ہارا کا م توسمجمانے ہے ہے، سمجمائے جائیں مے، بدرسال مبارک الغیر ضامت الحامد بھی اس مسئلہ کی تحتین کے لئے کانی دوائی ہے، مولی عزوجل حق پر قائم رہے حق کو قبول

كرنے كى توفيق عطا فرمائے، والله تعالى ہوالموفق وہو تعالى اعلم فقر ابوالفضل محد مردار احمد مخفرله قادرى چشتى رضوى خادم ابلسدے و جماعت لامكيور، (فيعل) آباد)

# سوال نمبر 6<sub>1:-</sub>

کیاارشاد ہے علمائے وین کااس مسئلہ میں کہ بھار ہے علاقہ میں ایک سمیٹی بتی ہے ، اور دواعلان کرتی ہے ، کہ ہم فلاں تاریخ کوفٹ بال کا چی کھیں ہے ، جوٹیم اس شیخ میں شامل ہونی جا ہے دو دور و پید داخلہ دے بہت ی شیمیں داخلہ دی جس مقابلہ میں اول ، دوم رسوم آتی ہے ، اس کوانعام دیاجا تا ہے ، کہ کیا یہ انعام حاصل کرتا جائز ہے ، بینواتو جروا۔

الجواب:-

سب نیموں سے چیج کر کے ان کو کھلایا جائے اور ان جمع کردہ پیمیوں ہیں سے کا میاب شدہ نیم کو انعام دیا جائے ، تو یہ جوا ہے ، حرام ہے ۔ لیکن اگر کوئی آ دمی این یاس سے یا ایک ہی نیم اپنی طرف سے کا میاب شدہ نیم کو انعام دے تو ہے شرعاً جا تز ہے ، جب کہ کوئی اور ماقع شرعی ند ہو، واللہ تن ٹی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

## سوال تمير <u>62: .</u>

زيد كا عقيده ب كدمراتب محابطى ترتيب الخلافة بين اليكن چند اليي خصوصيات ادر نسيئتي بين جن كى ينا پر حضرت على المرضى كرم الله وجد ديكر

معجور من المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع

سحابہ کبارے متناز واعلی میں ، جیسے ایک سحالی میں جزوی تصلیات ہوتی ہے، وواس جزوی فضیلت کے لحاظ سے نرالی اور منتاز شان کا مالک ہوتا ہے، يبال تك كه وه اس جزوي فنسيلت من و ومحالي شخين كريمين رمني التدتعالي عنبا ہے بھی افضل ہوتا ہے، جد جائیکہ دوسرے محابہ کبار مثال کے طور پر معترسة ويرانساري ومني الله تعالى عندكه مدن شهد اله الحديمة غهو حسب ١ اى طرح سيد ناعلى المرتضى كرم الله وجه الكريم على بعي چندايسي خصوصیات جزئیے ہیں کہ ان جزئیات میں وہ تمام صحابہ کمبارے متاز وافعنل جیں، وہ جزئیات کسی دوسرے صحافی شن نبیس بائی جاتیں کہ آنحصور ملی الله تعالى مديه وسلم في حضرت فاطمه الزبرا سيدة النساء عليهاالسلام كومخاطب كر کے فرمایا کہ میں اور تو اور علی اور حسن اور حسین ایک مکان اور ایک مقام ہو تھے ،جس کومظاہر حق والے نے جلد جبارم صفحہ 144 باب مناقب الل بیت مطبع مجیدی کا نیور می نقل کیا ہے جس کی تا ئیدا مام تائ الدین سبکی رحمة الله مليد نے فرمائي ہے، اور حضور مليد السلام كاعم زاد يمائي جونا حسنين عليها السلام كاباب بوتا آب كاخليفه وناوغيرهذ لك ادرزيدان خصوصيات كي وجه ہے حضرت علی المرتفنی كرم الله ميدالكريم كوشخين كريمين رضى الله تعالی عنبما برفضیلت جزوی تا بت كرتاب، اب مطلب امريد كدالي عقيدت كي وجه ے زید دائرہ اہلست وجماعت سے خارج ہوسکتا ہے، یا شداور برتقذم ا اُں ہے ایسے خص کو کا فرو ہے دین کہنا کیسا ہے ، بیٹوا تو جروا۔ الجواب: -

کسی صحابی کودومرے سائر الصحابة رضی القد تعالی عنبی پرجزوی فعنیات دینے اسے زید سنیت کے دائر و سے خارج نبیل ہوتا ، بال آگر زید حصرت علی کرم القد وجد الكريم كوئل طور پرشیخین رضی القد تعالی عنبما پر فعنیات دیتا تو تب وہ تعضیلہ شیعہ ہوتا ، اسے كافر كنے والاخود كافر ہے ، فقط محد ہوتا ، اسے كافر كنے والاخود كافر ہے ، فقط

الجواب:-

بعض محاب كرام رضى الله تعالى منهم من بعض النسالتين بين جن كي وجه سه وه ایک دوسرے سے متازین ، جیہا کے سوال میں پیش کردہ مثال کے معزت حزیمہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو تنہا ان کی گواہی وومرووں کے برابر تھی ،ایسے ہی حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كوآب سے نكاح ميں نبي صلى الله عليه وسلم كى دوشنرادیاں کے بعد دیگرے آئیں ، اور بیشرف سمی نی کے سی امتی کو حاصل ند ہو،اس کی وجہ ہے آ ب کا نقب ذ والنور مین مشہور ہوا،حضرت زید محاني رضى الله تعالى عنه كانام ياك مراحة قرآن مجيد من مذكور مواكد كسي اور محانی کا نام قرآن مجید می مراحظ نبیس لیا حمیا، حضرت منطله رضی الله تعالی عناكوملا تكرام عليهم السلام في مسل دياءة في عسيل ملا تكدي نام عيمشبور ہوئے ،متاز ہوئے ، معزت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو معزت علی کرم الله وجه کے بھائی بیں ، پر عطا ہونے کہ آب فرشتوں کے ساتھ جنت ہیں اڑتے ہیں، آپ جعفر طیار کے نام ہے مشہور ومعروف ہوئے، علی بدالقياس محاب كرام رضى الله تعالى عتم من جزوى فضيلتي بين جوسى

ووسر اورسحانی بین بین ایسے ی مولائے کا تنات مولی علی شیر فدارضی الله تعالی عند بین بعض فضیلتی بین جو کی اورسحانی بین بین بی گر فضیلت کلی ملطقه تمام سحاب پر بلکه تمام نبیول کے امتیو ل پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر و حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر و حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنبها کو ہے، یہ ابلسلت کا عقیدہ ہے، زید کا یہ عقیدہ ابلسست و جماعت کے مطابق ہے صرف اس عقیدہ کی وجہ سے اس کو کا فر کہنا تخت برات و جہالت ہے، جواس عقیدہ کی وجہ سے اسکو کا فر کہے، وہ فہ ہب ابلسست کے عقیدہ سے ناواتف ہے، صرف کی حدیث کے موافق اورفقها کرام وجم ماللہ تعالی کی تفریحات کے مطابق کی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کا فر کہنے والما خود کا فر ہوجا تا ہے، الله تعالی فر ہب بن مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کا فر کہنے والما خود کا فر ہوجا تا ہے، الله تعالی فر ہب بن فر فرق دے ، اور ای فر ہب بن فرجب بن المسلم و جماعت پر فائم رہنے کی تو فیق دے ، اور ای فرجب بن المسلم و جماعت پر فائم کرے ، والله تعالی ورسولہ الاعلی اعلم۔

#### سوال <mark>تعبر 63:۔</mark>

حضور کو حاضر و ناظر جاننا انگ سنت کا کیاعقید و ہے ، آپتمام جگہ وجود ہیں یا الدینہ بیس موجود ہیں وحدیث ہیں آتا ہے ، کہ دنیا کو میں ہاتھ کی تعقیلی کی طرو دیکھا ہوں ، آپ اس کا جواب دین تاکید ہے ، بینواتو جروا۔ الجواب :-

نی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی روح مقد سرکوآپ کے نور انی جسم مقدس و مطہر میں داخل کیا گیا، آپ اب بھی حقیقی و نیاوی جسمانی زندگانی کے ساتھ زندہ ہیں، ججرہ انور میں جلوہ فرماہیں، سب حجابات اٹھا لئے مسئے يْن ، دنيا كاذره ذره آب كي بيش نظر ب، جس جگه كرم فرما كي الله تعالى الله كي الله تعالى ورسوله الاعلى اعلم من من الله تعالى ورسوله الاعلى اعلم من من الله تعالى ورسوله الاعلى اعلم من من الله تعالى ورسوله الاعلى اعلم من الله تعالى و من الله تعالى الله من الله تعالى الله من الله تعالى ال

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں ایک عالم کہتا ہے، کہ حضور علیہ
السلام اپنے حزار مغدی میں ہیں، وہاں سب پچھ دیکھتے ہیں، مگر ہمارے
روبرد حاضر نہیں ہیں، جولوگ حاضر بچھتے ہیں، اور ناظر جانتے ہیں، شلطی پر
ہیں مطابق اہلست اس مسئلہ کی وضاحت فرما ئیں ۔ بینواتو جروا۔
الجوا۔ :-

ان كا ناظر جونا مجى ان كابر المعجر و ب، اور ان كا حاضر جونا مجى عظيم الشان ا عجازے، معترت شیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ ارشاد قرماتے میں باچندیں اختلاف کہ درعلمائے امت است یک س راوری مسئلہ خلاف بميت كدآ تخضرت ملى الله عليه وسلم حي بحيات حقيقي ب شائب مجاز و تؤجهم تاويل وبراعمال امت حاضر وناظر جس كواس مئله كي تفصيل وركارجووه جوابراليجارشريف مصنفه علامه يوسف مهاتي عليه الرحمة كامطالعه كرين وادر المام البنسند الملخض مت عظيم البركت مجدودين ولمت محتق بريلوي قدس سره العزيز كرسائل جليله وفآوي مباركه وويكرعال كرام ابلسنت وجماعت كرسائل كامطالعه كرين وبيسائل سيجعتا ب كرحضورا كريسلي الله عليه وسلم ایک بیں اور ہر جگہ کیے ہول کے ۔ تو سائل سمجھا کہ جے ہم ایک جگہ ہیں ، دوسری جکہ سے غائب ہیں ایسے ی حضور ہی کر مم صلی انتدعلیہ وسلم ایک جکہ حاضر دوسری جکہ ہے عائب میں مقلطی ہے، کیونکہ نبی یاک کی شان اقدس ارض واعلى بلندو بالاعقل عدواء ب،كمال عماري عقليس اوركهال ووعرش وفرش كے تاجدار احمر عنى رعليد الصلوّة والسلام - القد تعالى في اپ حبيب یا ک کوشان ا گازی عطا فرمائی ہے کہ آب ہے سب بعد و تجابات انھاد ہے منے میں اور مجز و کہتے ہی اے میں کہ مقل اس کے اور اک ہے عاجز ہو، والثدنتماني ورسول الاعلى اعلم \_

سوال نمبر 65:-

زید کہتا ہے کے حضور توریس مگر اللہ کے تورے نیس میں اس کی وضاحت

فرمادي\_جيزاتوجروا\_ الجواب:-

بلاشيه حضورني أكرم ملى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كنوري بين بلاكيف و تقتيم حضورتي كريم ملى الله تعالى عليه وسلم في خود حضرت جابر رضى الله تعالى ے فرمایا ہے اجران الله تعالیٰ خلق نور نبیك من نوره لیخی اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹک اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کوایئے لور سے پیدا فرمایا، دیکھئے حضورتی کرم تو خود قرمارے ہیں، کہ اللہ تعالی نے اسيخ ني كي نوركواسية نور س پيدا فرمايا-اورسوال مس عملم كملائ الفت كي من بسوال من كمالله تعالى في اين في كنوركواي نور يهانيس قرمایا، بلکه غیر کے نور ہے پیدا فرمایا، تو سائل ذرابہ تو بتائے کہ وہ غیرکون ہے، کہ جس کے تورے اللہ تعالی نے اسے تی کے نور کو پیدا فرمایا ، سوال كرت والانتارواك حديث كوسمجماي تبيس ب، اورخودالي بات كردي ہے جو بےستد ہے، ہارے نی علیدالصلوة والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی ة ات كى مظهراتم ہے ، اور جارے تى عليه الصلوٰة والسلام كا نور ذاتى ياس وجه ہے، كد بغير وسيله كے منسوب بسوت واجب ہے، اور چيزول كي نسيت الله تعالى كى دات كى طرف جارے نى عليدالعلوة والسلام كے وسيلدے ب، محر حضور عليه الصلوَّة والسلام بغير وسيله كے ذات واجب كي طرف منسوب بين يابيه عني بين كدني ياك صلى الله تعالى عليه وسلم نورمجسم بين محلوق بين . امل تورا ٓ پ بن جي اور باتي انوارا ٓ ڀ کي فروع جي آ ڀ بلاشه نورالانوار ین کورکو بلاتشیم دکیف این تورے بدافر مایا ، اور باتی تلوق کوائی نی کورکو بلاتشیم دکیف این تورے بدافر مایا ، اور باتی تلوق کوائی نی کورو بلاتشیم دکیف این تورے بدافر مایا ، اور باتی تلوق کوائی نی کوررے پیرافر مایا ، جیسا کہ جب روایات شماس کی تصریح به بہاں کی تصریح بها کہ کیس کہ بعض دیو بندی مولو ہوں نے بھی بعض (دیکھو نشر المطیب وعظر الوروه) رسائل شماس کی تصریح کی ہے ، کہاللہ تعالی نے این نی کے فورکو این نور سے بیدا فر مایا ، بی مضمون ایک لی اللہ تعالی نے این نی کے اس کے بقیباً بیہ می نہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہے کوئی چز علیحہ و ہوئی کیونکہ ذات مقدمہ باری تعالی کم دکیف مقدار دھیم ہے جسم سے جسمانیات سے تر تیب ہے انحل ل سے موارش صدوث و امکان سے مستر و دیا ک ہے ، اللہ تعالی بھیرت دے اور تن کہنے اور تن کینے کو فیق مطافر مائے ، واللہ تعالی ورسول المالئی اعظم ۔

#### سوال بمبر <u>66:</u>-

رسول کر بیم علیہ العساؤة والسلام بشر ہیں ، محر بے حص ہیں ، اگر آپ کو بشر کہا جائے تو کوئی من جیس کی تک آپ کا جسد بشر پردلالت کرتا ہے ، اس مسئلہ کی وضاحت کریں ، جیوا تو جروا۔ ،

#### الجواب:-

صنور پرنورشافع بوم النشور صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی کے برگزیدہ رسول میں نور خدا ہیں، بی نوع انسان ہے انسان اکمل ہیں، بے شک انسان ہیں، بے شکل بشر ہیں بے شکل نبی ہیں، بے شکل رسول ہیں، بے شکل حبیب خدا

عز وجل میں اللہ تعالیٰ کے بیارے خاص بندے میں ، اور محکوق خدا کے مختار وآ قاباذ کن اللہ ہیں ، آپ بلاشہ بشر ہیں ، محر تور ہیں ، بے حش ہیں ، محادرے يس آپ كويدكهنا كه آپ مرف يشريس ، بديداد بول كستاخول كاطريقه ے، شے کا تھن اور چیز ہے، شے کابیان کرنا اور تعبیر کرنا اور چیز ہے، ادب کا دارومدار عرف من ب البذاعرة جوبات باد في كى مووه باو في من شار ہوگی ،مثلاً اگر کوئی مخص کیے کہ سائل حیوان ہیںووٹا تھوں پر چلتا ہے، یا سائل کا بیٹا اینے باپ کو یوں کیے میری ماں کے ضاوند میری ماں کے ذوج ادھر آؤ یا والدوکو ہوں کیے میرے باپ کی بیوی کھانا دویا اپنے باپ کی قریبی رشتہ دار بتائے ، یہ بات محقل کے اختبار سے سیج ہے ، مکر محاور سے کے اعتبار سے بادي وكتاخي بحضورتي كريم عليه الصلوة والسلام خليفة الله بين والله تعالی ان کے درباری حاضری تعیب فرمائے ،اس کی توقیق عطا فرمائے ، اور اس کے آ داب عطا فرمائے ان سے گفتگوعرض معروض کے طریعے سكمائة ،آجن ران كى يمارى آوازير آوازك بلند موجائ كواعمال ك منائع ہوجائے کا سب مخمرایا ، رب العزت کو یہ پہند نہیں کہ میرے محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیاری آواز برسس کی آواز بلند ہو، الله تعالی نے استيمجوب كماطاعت كواخي اطاعت فرماياءمين يسطيع السرسسول فقد اطساع الله الناكي بيعت كواثي بيعت قرباياءان الدذيس يبسا يعونك انمايبايعون الله آبك اتباع كوايئ محبت كاواسط تغيرايا قرمايا مقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آبكة كركوا ياذكر فرمایا صدید قدی ش ب من ذکر ک فقد ذکر نی او کما قال آپ

کرد کروا چی یاد کے ساتھ طایا ، الا الله محمد رصول الله اذان

شی قرآن شی خطبہ نماز واقامت شی تشہد شی ایخ عبیب کی یاد کو بلندی
عطافر مائی سجان الله کیسی شان ہے، حبیب فداکی وور تمۃ اللعالمین ہیں،
الله تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں، اور فداکی فدائی کے آقا وباوشاہ ہیں انبیاء
مرسلین کے سرتاج وانام ہیں، طائک مقرین کے بادشاہ اور سرتاج ہیں، دائرہ
امکان میں جتنی عزقی شراخین بزرگیاں فضائل مناقب محاجد درجات
علوم اجب ہیں، سب کے آپ جامع ہیں، آپ کے کمال کی کوئی عدلیں،
انسان کے اعاط بیان سے باہر ہے، الوہیت الوہیت کی صفات کے علاوہ
اور یہود و فصاری کے جموٹے ادعا کے علاوہ جوثو نی چاہوجی فضل و کمال کو

منزه عن شريك في محاسنه فحو هر الحسن فيه غير منقسم!!

دع ما ادعته انتصارى في نبيهم واحكم ساشئت مدحاً فيه واحتكم

فان فضل رسول الله ليس له فيعرب عنه ناطق يغم

جس ذات کریم کے ایسے فضائل ومحامد دمنا قب ہوں ان کومحاورہ میں صرف بشر کہنا ہے ادبی ہے ،خصوصاً اس زمانہ میں وہائی د بوبندی، غیر مقلد، مرزائی، قادیائی، شبیعدرافضی چکڑ الوی، مودودی وغیرہ بید مین فرقے شان الوہیت و نبوت ودلایت میں تحریراً تقریراً شریراً شمتا خیال کرتے ہیں، لہذا اہل حق الل سنت و جماعت پر لازم ہے کہ انبیا ومرسلین علیم الصلوقة والسلام اور مدنی الل سنت و جماعت پر لازم ہے کہ انبیا ومرسلین علیم الصلوقة والسلام اور مدنی

تا جدارسید الانبیا ، علیہ الصلوٰة والسلام کی شان میں اوب اور عزت کا تھم استعمال کریں ، اللہ تعالی بدایت دے اور چشم بصیرت عطا کرے ، اور تمام باطلہ مدا ہب ہے ، پہائے ، اور ان کو جرایت دے آئین ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمير 67:ـ

حضور عليه السلام كوابلسد فورجهم ما نتے بي اله يكي حديث آئى ہے كہ حضور كا پيت چاك كرك فور بحرا كيا فور كے ساتھ ال چيز ول كا كيا تعلق تھا۔ جو وجوئى حمين، البذا معلوم بواكر حضور پہلے بھر ہے ، اب لور حكمت بحرا كيا ، اگر تمام علوم حضور كے سينے بي پيت چاك كرك ركے گئے ، تو پيت چاك كرئے ديے گئے تو پيت چاك حرية كا كيا مطلب ، تو آ دم عليه السلام كوئى علوم مختشف كر وہية كئے تو حضور عليه السلام كا پيت چاك كرك تور حكمت بحرا كيا ، تو معلوم بواكر حضور بيشر بي ، في بيت بي تبين جائے و مختور عليه السلام كا پيت چاك كرئے تور حكمت بحرا كيا ، تو معلوم بواكر حضور بيشر بي ، في بيشر بي ، فيب بحن نبيل جائے تھے ، فور حكمت اب بحرا كيا ، الجمال و يا حديد البشر

من وجهك المنير لقد نور القمر

محمد بشر لا كالبشر بل هويا قوت بين الحجر دختور علي السام بشر بي اليكن بحل بشر بي آپ جيماندكوكي بوا به اور نه بهوگا ، حضور عليه العساؤة والسلام ك به مثل بوت ير جرارول حديث شايد بي بكر قران باك بش آپ كي يو يول كو به شر مايا ارشاد باري تعالى به بي السساء النبي لستن كاحد من النسساء ان

المسقيقين حضور عليه الصلوة والسلام نوريمي جي قرآن ياك يس ب، قيد جماء كم من الله توطِّل أين شيء هو المنبى صلى الله عليه وسسلم يسريسدون ليطفو انور الله عن ايكتنيركي بنايرتوراللاست مرادتی پاک علی الصلون والسلام بین، صدیث پاک بی ہے، پیا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نوار نبيك من نوره بيعديث پیشوائے دیا نبه مولوی اشرف علی تھا نوی علیه ماعلیہ نے بھی نشر الطبیب اور اس ك حاشي يرنقل كى ب وحضور عليه السلام ك نور بون كي تحقيق و يكمنا منظور ہوتو اس صدی کے بجد د اعلیم سے مقیم البر کت مولا نا الشاہ محمد احمد رضا خان صاحب بريلوي قدس مره العزيز كارساله مياركه صلوة السفاقي ثو رالمصطفي الماحظة ووالسوي المحتيد وب كحضور عليه الصاؤة والسلام أوريس بيمثل بشريس ش سد، كوراندات بس ني عليه العلوة والسلام كور بوي كي تني تبیں بلکہ وہاں پرنور بجرنے سے مرادلورانیت کی زیادتی ہے، زیادت امل شی کی نبی تیں کرتی معدیث یاک میں ہے ایک دفعہ حضرت ابوب علیہ السلام عسل فرمارے تھے، آپ پرسونے کی ٹٹریاں گردی تھیں، آپ نے ان کو کیزے میں جع کرنا شروع کردیاء ارشاد بازی تعالی بدوا کیا میں نے تم کو . بے برواہ بیں کیا ان سے جوآب دیکے رہے میں حضرت ابوب علیہ السلام نے کہا کیوں تیں تیری عزت کی حم ( لینی بیٹک تونے جھے کوان سے بے يرداه كيا ہے، ليكن جھ كوتيرى بركت ہے بے يردانى تبيں ، جاشيہ مخلوٰۃ ، كواليہ مرقاة ال مديث كتحت م، أي الاستخداء عن كثرت نعمتك و

زیدادة برکتك اینی تیری فعت کی کشرت اور برکت کی زیادت بے استفا الیس به اگرا دی کا دختو بوتواس دختو پروختوکر برقواس به بهلے دختوکی فنی الیس به اگرا دی کا دختو بوتواس دختر بهونے کی فنی بیس کرتے بلکہ بشر مائے بیں اگر تحوثری دیر مائے بیں اگر تحوثری دیر مائے بیں اگر تحوثری دیر کے لئے بید مان بھی لیا جائے کہ قورا تیت بجرتے ہے بہلے علم فیب نبیس جائے ہے او کوی می الفین جائے کہ تو دائیت بجرتے کے بعد علم فیب کی فنی کیے ہوگی، می الفین جائے کہ دورا لیا مائے ایپ کی فنی کیے ہوگی، می الفین جائے کہ دورا لیا کی ایک کی دورا الله کی کا میں کہ کا نورا کی الفین کی کے دورا کی الفین کی کے دو کوی می کا نورا کی کا نورا کی کا نورا کی کا نورا کی کی کا نورا کی کا کی کا دورا کا الحالی اعلی در دورا کا الحالی اعلی اعلی در دورا کا الحالی اعلی اعلی در دورا کا الحالی اعلی در دورا کا الحالی اعلی اعلی در دورا کا الحالی اعلی اعلی در دورا کا الحالی اعلی در دورا کا الحالی اعلی در دورا کا الحالی اعلی در دورا کی دورا ک

### سوال نعبر 68:<u>-</u>

المست كمال عشروع موع اورتر يك وبإبيكهال عدينوالوجروا\_ الجواب: -

المست وجماعت محايد كرام والل بيعت اطهار رضى الدّت الله منهم سے بيلے آمرے الله بيعت اطهار وضيابه كرام عليهم آرم والله بيعت اطهار وصحابه كرام عليهم الرضوان إلى اور و مايول كا زياده زورتو إين عبدالو باب نجدى سے بارخوي الرضوان عير اور و مايول كا زياده زورتو ابن عبدالو باب نجدى سے بارخوي مدى جردى من بوا ہے، اس لئے و بايول كا پيشوا ابن عبدالو باب نجدى

4

# سوال نبير 69ت78:

عَوت مدانی رضی اللہ تعالی عند نے تہتر 73 فرتے کیے میں ان میں ہے

بهتر 72 كوتو ممراه لكما ب، اور صرف أيك كوصراط متنقيم يرلكما ب، اوروه المسديد وجماعت ببر 72 مراه فرتوں س ايك فرقد مرجيد لكھتے ہیں،اوراس کے تیرہ اقسام یا شاخیس کئے ہیں،ان ہیں سے نتا تو ہے ہم حنفید كولكها ب، اور فرمات بي ، بيفرقه ابوحند يتمان بن ابت كاليردب، آكے جل كرجهال بهتر 72 كروه كوشم كرت بيل، تو فرمات بيل كرتمام فرت ممراه جي، خدا جميں ان ہے بيائے اور اہلسنت و جماعت ميں رکھے ، ليكن اب يهال تذبذب ب، آيا الم اعظم رحمة الشعطية كراه تح، آيا الم اعظم ان كوجهاعت في كبايا اية آب يلقب اختيار كياء آيا الم اعظم المسن وجهاحت نیس تنے، آیاام اعظم تاتص فقد کے حال ننے آیا، اس زمانہ میں كوئي اورجعي نعمان بن ثابت يتصر اورا كريتيے توسب كوا يوحنيفه كہا جاتا تھا۔ اور دوسب کے سب امام تھے۔آیا جو بھی امام اعظم کے رہتے ہر جلے کمراہ ے، آیا خوٹ معدانی نے اجتہاد ش خلطی کھائی ہے، آیا خوٹ یاک کا ہر تعل ہمار ہے لئے ججت ہے، مشاکخ طریقت زیادہ کس امام کے ہیرو تھے ۔ خصوصاً خواجه اجميري، خواجه بها دُالدين نُنتُبندي أور ديكر أولى العزم اصغياء اوليا م رضوان الله تعالى عليهم اجهين، جو تكه فيخ شهاب الدين مهروردي شافعي جين، اس کتے ان کا نام نہیں تکھا، امام اعظم کے متعلق رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھنکوئی کی ہے مکس صدیث سے ثابت ہے، بیٹواتو جروا۔ الجواب:-

غوث معداني محيوب سيحاني سيدناغوث أعظم رضى الله تعافى عنه غيينة الطالبين

مِي ايك جِكْمُراه فرقول كا ذكر كيا، اور فرمايا الحنفية أصح جل كرجب آپ نان فرقول كالتعيل كالوفر مايا ماالحنفية فهم بعض اصحاب ابي حنيفة نعمان بن ثابت غنية الطالبين ازتولكم ريالا مور 164 ين فرقد حنيه بعض اصحاب الى عديدة بي ،اس عيارت عدوز روثن كي طرح واضح بب كه شداامام اعظم رضي الله تعالى عنه ممراه تنصي اور نه اي وه جو سی طور بران کی اتباع و وروی کریں بلکه اس مراد دولوگ ہیں جواسینے آب كومل كاعتبار ي حقى ظاهر كرت تصاوران كامام اعظم رضى الله تعالی منہ کے خلاف تھے جیسا کہ معتزلہ کمراہوں کا ایک فرقہ ہے جو کمل فقہ حنی پر کرتا ہے ، اور ان کے مقائد کمراہی کے ہیں۔ مثلاً شفاعت کے وہ محر میں تواب قبروعذاب قبر کے وہ قائل نیس۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کی رویت دو بدار کے دومنکر میں۔ تو بدلوگ اس دجہ سے حقی میں کھل میں فقہ حنى كے تالع بيں اگر جدان كے عقائدا بام اعظم رضى الله تعالى عند كے عقائد کے جالف ہیں۔ اور اس زمانہ شن ویو بندی فقہ فقی پر ملتے ہیں بھران کے عقید ہے انبیاء ومرسلین علیم انصافہ ہ والسلام کی شان رفع میں گستا خیاں و بے ادبیاں کرتے ہیں، اللہ تعالی کے لئے علم و كذب اور سفر مكن مائے ہیں، وغيره وغيره اى طرح مرجية كمرابول كاايك فرقه بيجس كي چندشاخيس میں ، ان میں ہے ایک گروہ نقہ تنی کے تالع ہے، مثلاً آجکل کے غیر مقلد وبالى اييخ آپ كوالجديث كبلات بي، جو بظاہر صديث يرحمل كے مرى میں ، مرحقید ہان کے کمرای و بے دبنی کے میں ، بلاتشیہ بول سمجھ کہتے کہ

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كے زمانه اقدس بيس ميں منافقين لا المدالا الله محمد رسول الله يراحة ته، اورمسلمان كبلات ته، اوراس يرتسيس بعي كمات تنجه كرده نام كي مسلمان منافق بزي غدار تنه رحضور صلى الله تعالى عليه وملم كوسيح طور برنبيس مانت تق التنبيد جوفرة وعمل من حضورامام اعظم رضى اللدتعانى عندكي فقدكوما تابء اورعقا كدابلسد كرنيس ماناء ايما فرقد نام كا حنى تو سرور ، برغدار ومكارب، أكروه عي طريق امام اعظم رضى الثدتغاني مندكومان المام اعظم كعقا كدحقه عقا كدابلسس كومان جسطرح معتز لدنام کے حنی ہیں اور غدار ہیں ، اور و یو بندی نام کے حقی اور غدار ہیں اور غیر مقلدنام کے اہل حدیث اور غدار ہیں ، ای طرح مرجیہ کا ایک فرقہ نام کا حنل ہے، محرغدار بدتام کنندہ مکار ہے، ان غداروں کی غداری کی وجہ ے نہ اوا ما اعظم رضی اللہ تعالی عند کی شان جلالت واجتماد یس کوئی قرق آتا ب،اوربى ووحقى المست جوحضورا مام اعظم رضى الله تعالى عند كعقاكد ك تنبع میں اور نقد حقی پر عامل میں ان پر کوئی اصر اس آتا ہے، جیسا کہ نجد ہے تكلنه والدوبالي كداني تسبت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عندي طرف كرتے بين اورائے آپ كوجنيلى كبلات بين ، كرحقيقت من غداروباني ممراہ بددین ہیں چمران کی تمراعی بددینی کی وجہ سے حضورامام احمراین منبل . رضى القد تعالى عند كے دامن علم واجتها و ش كوئى دھنے تبيس آتا جس طرح ان تام كے علياج الخديوں و بايوں كى تمرائى كى وجہ سے حضورا ما خاجر رضى اللہ تعالی عندی شان می اعتراض جیس آتا،ای طرح مرجید کے گردہ تام کے

حنفيول غدارول كي وجديه حضورامام الائمد مراح الامدكا شغب الغمه امام اعظم رضى الله تعالى عنه يراعتراض لازمنيس آتا، اعتراض اس وقت آتا كه امام اعظم عليه الرحمة كي شان مجتهدول كي شان من امتيازي شان هي حضور امام شافعی رضی الله تعالی عنه کاارشاد ہے که سب لوگ فقه میں امام اعظم رضی الله تعالى عنه كى اولاد بن ،اعلم علمائ مدينة إمام ما لك رضى الله تعالى عندية حضورامام أعظم رضى الثدتعالى عندكي فضيلت بيان فرماكي وحضور سركارخوث أعظم محبوب سبحاني قطب رباني شهباز لامكاني سيدمحي الدين عبدالقادر جبلاني رمنى الله تعالى عند في الطالبين جس امام اعظم ابومنيغه دمنى الله تعالى عند كى فىنىلىت بيان فرمائى اورآب كونغنيائ كرام مجتهدين عظام يبهم الرضوان کی جماحت میں شار کیا، اور آپ کوامام اعظم کا نقب دیا، مقام خور ہے، کہ غدية الطالبين مس تواورامامون جبتدول كوتوامام فرمايا اورسيدتا امام اعظم رضي الثدنتماني عنه كوامام اعظم فرمايا \_ سبحان الثدحصرت غوث اعظم رمني الثدنتمالي عندنے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے القاب و آ داب سے یا دفر مایا فیتیۃ الطالبين ك باب امر بالمعروف تى عن المنكر عن فرمايا - احسا اذاكسان أشي مما اختلف الفقهاء فيه وساتح فيه اجتهاد كشرب الماء النبيد مقلد ابي حنيفة وتزوج امر"اة بلاولي على ما عرف من مذهبه لم يكن مما هو على مذهب أمام لا حمد والشافعي الافكاد عليه صغه 96 ويميت اورنظرانساف سد يميت رحضورفوث اعظم رضى الله تعالى عند حنى اورشاقتى غرب دالون كوبدايت قرمار بين،

كهجس اجتهادي مسئله بيس امام اعظم كاسقلدامام اعظم كي فقه يرعمل كرتا ہے، دوسرے ایاموں کے مقلدوں کوکوئی حق نہیں پہنچا کے حنی پراعتراض کرے، عدية الطالبين كى اس عمارت عدو بابية مانه كارويلغ مور باب مفتينة الطالبين كااعلان بيكاء خرجب حنى يرنكته جيني كرنے والوا درا نكاركرتے والوايتا ا تكار واعتراض حيورٌ وواوراختلافي مسائل من امام اعظم ابوحنيف رضي الله تعالی عند کی محقیق براوران کے قول مخار بران کے مقلدوں کو مل کرنے وو غير مقلدين وبابيد سيده عساده بحول بمالے منفول كو بهكات اور ورفان تے ہیں اور غدیة الطالبین کی عبارتوں کے غلط مطلب بتا کراہلسدے کو یر بیثان کرتے ہیں، اے سنیو! حنفیوتم ہوشیار ہو جاؤ۔ اور وہا بیوں کے مکرو قریب کے جال میں نہ پھنسو، بیدو ہالی تم کوراہ حق سے پھیرنے کی کوشش میں رات دن ملکے ہوئے ہیں ہتم ان کی نہ سنو بیا بھی تھوڑے بی زماند میں نیا حمراه فرقه بدا ہوا ہے، تم ان کمرا ہوں ہے بچے ، اورائے اہلسنت کے طریقہ يرقائم رمواسيتكرون تبيس بلكه بزارول تبيس بلكه لا كمول تبيس بلكه كروژول ادلیا و کاملین حضور امام اعظم رضی الله تعالی عند کے دامن سے وابست رہے ين، اور حوام توجيثار بين جوامام اعظم رضى الله تعالى عند كے سايد بين بين، جواب تمبر 69 تا72:

سيديا امام اعظم الوصنيف رضى الله تعالى عندا مامول كامام جمهدول كاستاد اورادلياء كي پيشوا المست كي تم و چراخ بين امت في آپ كوامام اعظم كالقب د ماغدية الطالبين بين معرب سيد تاغوث اعظم رضى الله تعالى عنه.

#### سوال نمير 73 *اور*74:

حضور سیدتا امام اعظم کے رہتے پر چلنے والاحق پر چلنے والا ہے، اس کئے کہ
امام اعظم رضی اللہ تعالی عندا بل حق ہے ہیں، اور اہل حق کے رستہ پر چلنے والا
سمراہ نہیں ہوتا۔ حضور امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ جس یا بعد کسی کا
تام تعمان بن جاہت ہو بھی تو ہمیں اس وقت اس ہے بحث نہیں۔ واللہ تعالی
اعلم ۔

#### سوال نمبر 75:-

حضور سیدنا محبوب سیحانی قطب ربانی غوث اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنه
فر ایسی غیل فر ایا ہے ، محر سیحنے والے نے خلطی کھائی ہے ،
حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند نے امام اعظم ودیکر جہتدین کرام وفقہا
عظام کے فضائل اور ان کے مسائل کی پابندی کا ذکر غیبۃ الطالبین میں
فر مایا ہے مرا کیک عرصہ ہے وہائی غیر مقلدین اپنی جہالت کی وجہ ہے حضورا مام
اعظم رضی الله تعالی عند کے خلاف غلط پرو پیکنڈہ کر سے جیں ، جن جابلوں کو

اردوعبارت بیجینے کی تمیز نہیں وہ امام الجحبد مین کی شان میں تکتہ چیٹی کرتے ہیں، داللہ تعالیٰ درسولہ الاعلیٰ اعلم\_

# سوال نعير <mark>76:</mark>

حضور سیدناغوث أعظم رمنی اللہ تعالی عنہ دلیوں کے دلی قطبوں کے قطب غوثوں کے غوث پیروں کے ہیر دیکھیرعلائے شریعت ومشارکنے طریقت کے پیشواین، اورحضور امام احمد بن حنبل رمنی الله تعالی عند کے طریقة بر جانے والے (حنبلی)مسلک پریتے، ہمارے نز دیکے غوث اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ اور شریعت کے مطابق ما بندی فر ماتے تھے۔ آپ کا لقب می الدين تھا۔ (ليني وين كے زئرہ فرمانے والے) للذا آب كے اقوال وانعال آپ کے مرتبہ کے مطابق بلاتشبیہ جمت ہیں ، اگر کسی وہانی ہیں دم ہے ذرا وہ بتائے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاں فعل یا تول خلاف شرع تھا۔ تو پھرہم انشاء اللہ العزیز بقضلہ تعالی ضرور ٹابت کریں کے که آپ کا بیقول و نقل شریعت وطریقت کے مطابق وموافق ہے، چاروں امامول کی فقہ شریعت کے مطابق ہے ، لہذا جو تنص چاروں اماموں میں ہے كى ايك امام كى تعليد كرتاب، اور ابلسد كعقيدول يرقائم ب، تووه بلاشبرت يرب اى ليخوث ياك بحى استة بزيم رتبدك عالم وعارف قطیول کے قطب طریقت و شریعت کے جامع ہو کر بھی حضور اہام احمد بن حنبل رضى الله تعانى عندكى فقد كے مطابق عمل فرماتے بيہ ہے غوث أعظم كا ا ماموں کی شان میں اوب اور آجکل ایر سے غیر نے تعو خیرے غیر مقلد نرے جالل اماموں کی شان میں ہے ادبیاں اور تعلید کے متعلق تکتہ چیدیاں کرتے ہیں ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

# عوال نعد 77

حضورخوادیدسا حب اجمیری خواجه بها دُالدین صاحب نقشبندی جمجوب البی ،
قطام الدین ادلیا مه خواجه د قطب الدین بختیار کا کی قریدالدین شخ شکر ، مخدوم
علی کلیری صابر صاحب قدست امراز جم عی نبیس ، بلکه بزارون مشاکخ
طریقت اما معظم رضی الله تعالی عنه کے بیرد کار جیں ، والقه تعالی ورسول الاعلی
اعلم ۔

#### سوال نمبر 78:

كانظ بين الوكان العلم عندالشريا لتناوله رجال من فسسارس ، لین ایمان اگرٹریا تک ایکی جائے گا تواے قاری کے چندمرد حاصل کرلیں ہے ،اس کی مثال طبر انی میں حضرت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے، اور علامہ این تجرکی کماپ خیرات الحسان مطبوعہ مصريس أيك روايت حضورامام اعظم رضى الثدتعالي عند يحمنا قب على يول نقل کی ہے، کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ 150 م میں زینت اٹھالی جائے گی واس زینت ہے مرادفقہ کی زینت ہے واور تھیک ا كيه سو پيلي س 150 جري جي حضور امام اعظم رضي الله تعالى عنه كا وصال ہوا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ شافعی ہیں ، اور علامہ این حجر تمي قدس سروبهي شافعي بين، حنفيه تو حنفيه محدثين ومخفقتين شافعيه بهي حضور امام اعظم رضى الله تعالى عند كے فضائل ومناقب الى الى تقريرول مل تحريروں شرر سالوں من بيان كرتے ہيں، ولله الحديد الله تعاتى كى وين ہے جس کو دورے والی معادت بزور باز و نیست۔ آجکل کے وہایہ مرف این جہالت اور بے انسانی کی وجہ ہے آ ب کی شان میں تلتہ جینی کرتے جين، خداع وجل ان كو جرايت و عده والله تعالى ورسول الاعلى اعلم وبالحق والصواب

سوال نمير 79يـ

ديويندى ابلسنت يانيس ـ الجواب :-

المسدت كاعقيده بكرحضور في كريم عليه الصلوة والسلام عاتم النبين بي، آب کے بعد کوئی نی پدائیس ہوسکتا، دیو بندیوں کاعقیدہ ہا۔ اگر کوئی نی پیدا ہو جائے اوراس کو تی فرض کرلیں تو اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق مبیل آتا مطاحظه جو بانی عدرسه دیو بند قاسم نانوتوی کی کماب تخذیر الناس بلکہ غیرمقلدوں دیو بندیوں کے امام آشعیل وہلوی کے نز دیک تو ایک آن میں کروڑ ول تی حصرت محمدرسول الشصلی الله علیه وسلم کے برابر آ سکتے ہیں ، چنانچے استعیل وہلوی نے اپنی کتاب تفویة الاعمان کے صفحہ 22 برنکھا ہے، اس شہنشاہ (الله تعالى) كى ميشان بكراكراكيك أن من الك كلمكن سے جاہے تو کروڑوں نبی اور جن اور قرشتے جرائیاں اور مصلی اللہ علیہ وہلم کے برابر بداكر دالے السس كاعقيده بكراندتعانى كے ليے جموث مال ہے مکن نہیں مرد ہو بند ہوں کاعقیدہ ہے کاللہ تعالی جموث بول سکتا ہے، ملاحظه بود او بند بول کے پیشوارشیداحم کنگوی کی مصدقہ کماب براہین قاطعہ صفحہ 2 ، اور والد بند بول كى مايد ناز كتاب سيف يمانى صفحہ 82 و83 ــ المسديد كاعقيده بكرخداك ليرسف (ب وقوفي ) محال ب، ديوبنديول كاعقيده ب خداسفه يعنى ب وتوفى كرسكا ب البلسن كاعقيده ب كرم كار دوعالم تورجهم كوسارى كلوق سے زیاد وعلم ہے، قرآن وحدیث سے ثابت ب، اورد يو بند يول كاعقبده ب كمحضور ني كريم عليه الصاؤة والسلام كود يوار کے چھیے کا بھی علم نہیں ، اور شیطان کو ساری زین کاعلم ہے، شیطان کے لئے علم كا زياد و بونا قر آن وحديث سے نابت ہے ، اور نبي عليه الصلوٰة والسلام

کے علم کا دستے ہونے نہ قر آن سے ٹابت ہے نہ حدیث سے معاذ اللہ ، ملأحظ ہود ہو بند ہوں کی منتند کتاب براہین قاطعہ ،اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور تی كريم عليه الصلورة والسلام عم سے جيشار درجات انصل جيں، اور حضور عليه الصلؤة والسلام كوبم ، بيثار فعنيلتول كرساته المياز ، اورويو بنديول كا عقيده ب كرحضور في كريم عليد الصلوة والتسليم من اورجم من صرف اتنا التماز ہے کہ وہ احکام خداوندی ہے واقف اور ہم غافل و بو بند بول اور غیر مقلدوں کے چیشوا اور امام آمنعیل وہلوی نے اپنی کتاب تفوییة الامحان میں لكما إنباء اوليا مكوجوالله في سب عدا بنايا بير سوان من برالي مرف یمی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ ماتے میں اور برے بھلے کامول سے واقف بين،اس كمّاب شن دومرى جكه كلهاادر تي سلى الله عليه وسلم كي نبعت كيااورسباوكون عاممياز جهكويبى بكدمن الله كاحكام عدواقف ہوں اور لوگ غافل ، و کیمیئے ، د ہو بند یوں کا پیٹیوا اینے اور نبی کے درمیان صرف بدفرق بیان کرر با ہے، کہ تی علیہ الصلوق والسلام احکام سے واقف بیں ، اور دیو بندیوں کا چیئوا غافل ، دیو بندی اور دیو بندیوں کا چیٹوا جب احکام ہے واقف ہوجائیں اور مولوی عالم بن جائیں تو دیو بندی عقیدے ميں ديو بندي عالم اور نبي مي فرق ہي نبيس ربتا۔ معاذ الله ، اہلسدے كاعقيد ہ ے حضور نی كريم عليه الصلوة والعسليم كروف مبارك كى حاضرى كے لئے دور درازے قصد کر کے جانا شرعاً جائز ہے ،اور باعث فیوض و برکات ہے ، د یو بندی عقیدے میں دور دراز ہے روضہ مبارک کی حاضری کا قصد کر کے

جانا شرک ہے، دیو بندیوں غیر مقلدوں کے امام استعیل نے ای کتاب تغویة الا بمان من تکھا ہے، یا ایسے مکانوں میں (پیروپیفیبر کی قیر کو یا کسی کے مكان كوياكس كے تيرك كو) دور دور ہے تصد كر كے جاد بي تو تو ہر طرح شرك تابت ہے، تغویہ الایمان میں اس کوشرک تکھاہے، اور دیوبند یول کی دوسری کتابوں بیں زیارت کو جائز وموکد تکھا ہے ، تو ریسنیوں کو دھوکہ دینے کے لئے لکھا ہے، بدان کی دورتی مال ہے شرک بھی کہتے ہیں، اور اس کام کو جائز مجى كہتے ہيں ،اہلسدى كا عقيدہ إور اہلسدى كنزويك ما وحرم ميں ما اس کے علاوہ اور مہیتوں میں حضرات حسنین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ نف في عنها كي شهادت كا جائز وسيح بيان كرنا بلاشيه جائز هيه ويع بنديول كا عقیده ب کدماه محرم بش الل بیت اطهار کی شهادت سیح روایات سے بھی بیان كرناحرام ب، البسست كاعقيده ب كريحرم بم مبليس لكاناشر بت بايانا جائز ے، دیوبندیوں کاعقیدہ ہے کہ بحرم میں مسلمانوں کو مبلیں لگانا ہمیلوں سے یانی شربت دودھ چینا، یا ناحرام ہے ، محرد یو بندیوں کے نزد کی ہندوؤل كى سبيل جب كه بندوؤل نے سودى روپيد صرف كر كے نگائى بوتو ديو بندیوں کا الی سیل ہے یائی بینا جائز ہے، دیو بندیوں کے نزد کیک فاتحہ کا کھانا ،کھانا حرام ہے، تحر ہند وؤل مشرکوں کے تبوار ہولی دیوالی کی بوریال كمانا جائز ہے، ديكموفراوى رشيدي، السنت كا بيعقيده ب كدحضور عليه الصلوٰة والسلام كے وصف كمال علم شريف كو بجون يا كلون كے علم سے تشبيد ينا تاجائز ہے، دیو بندیوں کے عقبیرہ میں حضورتی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم

شریف کو بچول یا گلوں جانوروں جو یاؤں کے علم سے تشبید دینا جائز ہے، جیما کہام کی حفظ الا کیان میں ہے، و ہو بند ہوں کے دو حاربیس بلکہ کشرت سے فاسد عقیدے ہیں جو سراسراہلسدے عقیدوں کے خلاف ہیں،جس کواس معنق تفصيل دركار جوده امام ابلسنت مجدودين وملت أعلخضر تعظيم البركت شاہ عبدالمصطفیٰ احمد رضاخان صاحب قدس مرہ کے رسالہ جلیلہ الكوكبة الشبابية في كفريات الى الوبابية اور رسالة نافع الاستنداد مع تحمله اور كتاب منقطاب حسام الحرمين وغير وكتب نافعه ورسائل جليله كالمطالعه كرے، اور ويكر علمائے ابلسنت كى كتب روتفوية الا يمان وغيره كتب كا مطالعہ کرے ، دیو بندیوں کے عقیدوں کے متعلق کچھاشتہار بھی شاکع ہوئے ہیں، جن میں دواشتہار دیو بندیوں کے علم وعرفان کی کہائی، دیو بندیوں و با بيول كاحتم نبوت عدا تكار، ووتول اشتهار خصوصاً قابل مطالعه بي، رشمنان وین تو دنیا میں بہت میں جیسے قادیانی اورانا ہوری مرزائی شیعہ رافضی، خاکسار نجیری دغیرہ وغیرہ مکران سب کے لحاظ ہے زیادہ خطر تاک دیو بندی ہیں کوتک مرزائی قادیانی کے طروقریب و ہے دی سے اسلامی وممنى كالمان واقف مين شيعدرافضى كيمي المياز حاصل ب، جيري خاکساری ہے بھی حفاظت ہوجاتی ہے، محروبوبندی سے ابلست کو احمیاز بظاہر مشکل ہو گیا ہے، کونکہ دیو بندی کے اگر حضراب عقیدے ہیں محر دیو بندی اینے آپ کوئی حتی ظاہر کرتا ہے ،اور عام مسلمان اس کے محر وفریب کے جال میں پیمنس جاتے ہیں ، اور پھر اس کے چیجیے تمازیں پڑھٹا شروع

کردیے ہیں، اہلست کے خلاف دوسرے گردواہ یہ آپ کوئی خلیم کرے گراوہ ہیں کرئے گراوہ ہیں کرئے گراوہ ہیں کرتے اس لئے لوگ ان کے کروفزیب کے جال ہے بچ جاتے ہیں، اور ان کے بیچھے نمازی نہیں پڑھتے ، دیوبندیوں سے بظاہر بچتا مشکل ہو گیا ہے، اس لئے کہ روا ہے فاسد عقید دن کو ظاہر نہیں کرتے ، بلکہ مشکل ہو گیا ہے، اس لئے کہ روا ہے فاسد عقید دن کو ظاہر نہیں کرتے ، بلکہ جھیاتے ہیں، اگر بداہے فاسد عقید دن کو ظاہر کردیں تو عوام ان کے کرو فریب کے جال ہے کفوظ رہیں، داللہ تعالی درسولہ النا علی اعظم۔





الخرفع ايان رمول جبيت اصلاح سكه دفاترا وردادا لاقاء



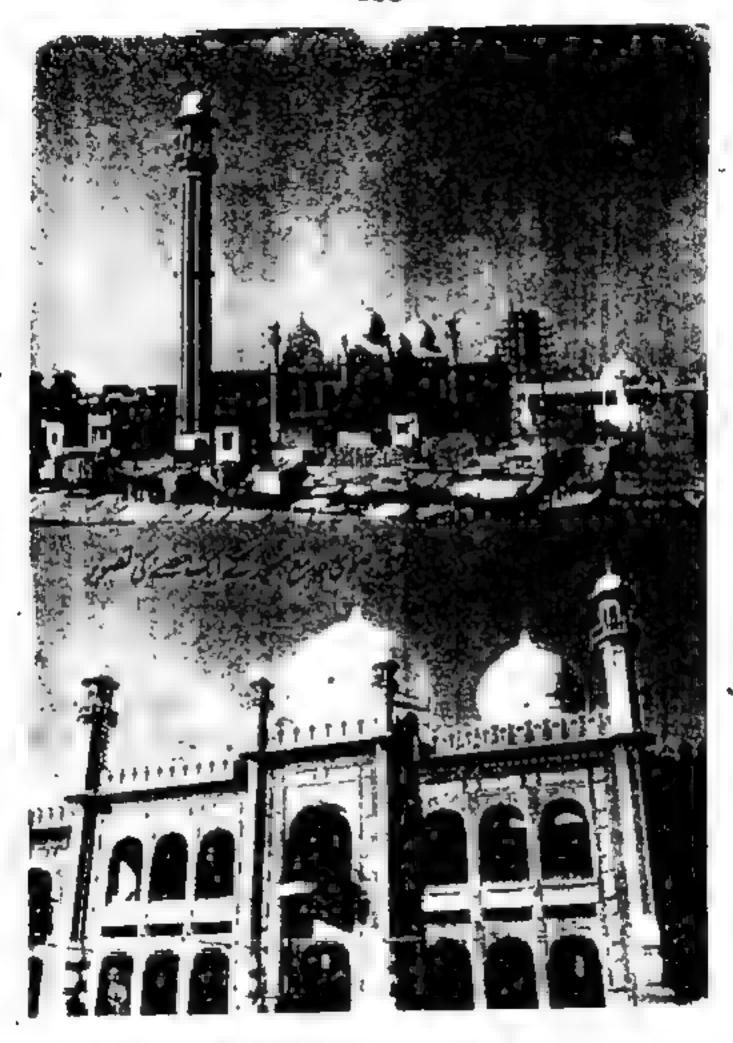





بخاری شردیت پرحضرت شیخ الحدیث کے دیک فرٹ کا مکس



تسان شريف پرمنرد هن الديث كاايك ماست

more than a comment of the comment o AND STORY STORY مسم شريب رصنرت شيخ الحديث كي ايكيليق كا مكسس

# بالنداج حراكيم

الجذبة المصلفة المناكرة لمريض الماج فرعل المؤجدة في المناطقة المن

كتبرُ عَبِّلِلِي اعْطَالِيَّ الْنِي الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

تديذمؤد وكيميل القدرعالم محدحا فناتيجانى كيمطاكره مندكامكسس





فالدعانامروف المستوسطين خواز مان مايين الميانيان ايمانيوان المعانية

صنرت مفتى أعم مبندمولا أمصطف بنيافان كاحتابت كزه مندخلانت كامكس

## ١

للمترالس وكفار وكتعلا والمائد كالمتعافظة فتنفظ فتلفظ فالمتعالي المتعالية الم فلتأفظ ويجرع ويصيف المتو والمتأو المتفالو فالعوالع فالملك النطب التكاعل الملاخ الشاوالافات الماثلا المحياد الاختلامة وكالمافووت المخار يراط فالدار الواكل المتاعث تطحل الفاح المناد المان المال فالمناد والمال والمراد المالية المركة والمالي كالمركة والمالي المالية والمالية والمراب المراية والمراب الابلطانة افطيق زيقن فالركاع الالايق كالاشالات فالاالم وكارت للساملا علاة فافقاله ولي بالداعة بدائة فيك فيك في المنطب المعالم في المعالم في الماكان المنطب المعالم في الماكان المنطب المنط المنط المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنط المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنط المنط الم ويخلافه وفالم فالمتاحظ والمتناوية المال الماليان والمنافعة المنافعة والمنت المنت والدادالاط المروي يتطاعه بدارت والدارية والذي العزوجيع المال المستار والمتاري جيع الكذالية توالزل في واستال دول المعلى المال المالية عليه المالية عليه المالية ويتعوار يسلاده تروي الايت الغزاليان والعطان الاعطاري المعاورة المعن كالماة العلامة والقرنية ويولى بمنطوع وتعمل والمستري المرافط للطرو المناف والمتعالما والمتعالد البعبة توكانك والمعلى والمناوية والمناوية المناهدة المجتنب والمناع والشاعداما أالبدة والخلاذ والدخساذ ملعشت وتسن النطيبة تلمذه احاليست والمائعة والمال التواقيلها فالملت والدعرا والكورار والدرع والمدال وعلى متاخد اخته والرسال والتاريخ الزمان وليمضلان ولمرض مؤت اللغ والمستبرط كانسا فيلتك والمستلاء والمستلان والمستلط تعالى بل خديد في موسور في المرضورة وعند الكلام الما المناطق الما ومعاجع مع معتدل ا الوم المراج والماللون والداعور أعوث كالمتلا المتوبيدي التماليا فواسط والمستديد لعضر محتالة الممالة ماليونين عامله الذالمن للوعيدة النفر المستقع بالماع بالماعين المالان الوالور الفيوابيل المستفاد والمركب المتعادي المتعالية المتعالية والمتعادية والمتعالية والمتعالية المتعالية المتعالية المتعالية 

حجتز الاسلام مولاتا صاعروشا خال برغيى كى عطا فرموده سندا مبازنت كاعكس

فالموسون وراد الاستان المراد الاراد المراد ا Light in such it with the contract the servent wood biring and stantini Distriction of Silving in The ist - 12-14 for my while for it will it is in the winder withing the interior in in it is the service in it - Victorial Secretary wine son Constitut of Sinister Soll iercijanstrijou injings برمان در الرائد الم ور سنام و الرون و مناون المان الما Paper wo faitiment in our will interior Topical desiration in the service of the service of berinseling in it is the new tite

معنرت علامه ستيدا بوالبركات كانتوب حعنرت شيخ الحديث